

RSPK.PAKSOCIETY.COM

FOR PAKISTAN



#### Downloaded from Paksociety.com

# اسلام ایک عالمی مذہب

مصنفہ: مسرسمع حامد ایم اے اسلامیات ایم اے عربی ایم اے اردو ایم اے پیٹیکل سائنس ایم ایڈ ایل ایل بی

وزارت ندی امور حکومت پاکستان کی طرف سے "سیرت المنبی کانفرنس" میں ایوارڈیا فتہ

معاور ومدر کار: میال حام مخود



تخليقات على يلازه '3- مزنك رود لا بهور فون: 042-7238014

E-mail: takhleeqat@yahoo.com Web Site: http://www.takhleegat.com



| O  | * * * * * * * * * * * * * * * * * * *       | رياد  | → |
|----|---------------------------------------------|-------|---|
| 9  | -<br>فريم ،                                 | تعار  | 🛊 |
| 40 | ،اسلام کی خصوصیاتعالمگیرند بہب کے حوالے سے  | مذبهب | + |
|    | اسلام نظرية حيات ہے                         |       |   |
| 43 | اسلام پہلا اور آخری ندہب ہے                 | -2    |   |
| 45 | اسلام دین قطرت ہے                           | -3    |   |
| 47 | اسلام مادی اورروحانی ندہب ہے                | -4    |   |
| 48 | اسلام كمل ضابطه حيات ہے                     | -5    |   |
| 50 | اسلام وحدت اورمساوات کا ندہب ہے             | -6    |   |
| 53 | اسلام ایک اصلاحی ند بہب ہے                  | -7    |   |
| 56 | اسلام جمہوری اور شور کی کا نظام پیش کرتا ہے | -8    |   |
| 59 | اسلام ایک عقیده اوراقرار ہے                 | -9    |   |
| 88 | اسلام عدل وانصاف کا تقاضا کرتا ہے           | -10   |   |
| 96 | اسلام مخل اورروا داری کاند ہب ہے            | -11   |   |

يروف ريدنگ : مسزشمع حامل

كميوزنگ : آزاد كميوزنگ سنتر: 1042-7598311

ير نظر عمر سندشاه برنتنگ بريس نزودر بارآئي سيتال با سندر : اشفاق

ضخامت : 280 صفحات

تاریخ اشاعت : کیم فروری 2008 م

قیمت ہے: -/200 روپے

|   | ننسا | ļ |
|---|------|---|
| - |      |   |

اپنی سب سے قریب اور عزیز ترین جستی کے نام جس کی زندگی کی گواہ میری سانسیں ہیں ہماری طرح سے کون ہوگا جواپنی زندگ تمہارے نام انتساب کردےگا

| 108 - اسلام سادگی اورتقوئی کی طرف بلاتا ہے۔ اسلام اسوکی اورتقوئی کی طرف بلاتا ہے۔ اسلام اخوت کا درس دیتا ہے۔ اسلام علم وحکمت کا خدہب ہے۔ اسلام فیاضی اور سخاوت کا خدہب ہے۔ اسلام ایفائے عہد کا حکم دیتا ہے۔ اسلام ایفائے عہد کا حکم دیتا ہے۔ اسلام بھلائی کا دین ہے اور احمان کا حکم دیتا ہے۔ اسلام طہارت و نظافت کا دین ہے۔ اسلام طہارت و نظافت کا دین ہے۔ 130 - اسلام طہارت و نظافت کا دین ہے۔ 190 - اسلام بنیادی حقوق کے تحفظ کا ضامن ہے۔ اسلام بنیادی حقوق کے تحفظ کا ضامن ہے۔ اسلام بنیادی حقوق کے چند غیر مسلم کی آ راء ۔ 189 - اسلام بنیادی حقوق کے جند غیر مسلم کی آ راء ۔ 190 - اسلام بنیادی حقوق کے جند غیر مسلم کی آ راء ۔ 190 - اسلام بنیادی حقوق کے حقوق کے دینا کی مسلمان کی منافق کی حقوق کے دونا والی دینا ہم سائنس کا عروج و دونا والی ۔ اما مت کی منتقلی ۔ ۔ ۔ اما مت کی منتقلی ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ اما مت کی منتقلی ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 119 - اسلام فیاضی اور سخاوت کا فد ہب ہے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 124 ـ اسلام ایفائے عہد کاهم دیتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 126 اسلام بھلائی کا دین ہے اور احمان کا تھم دیتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 130 ـ اسلام طہارت و نظافت کا دین ہے۔<br>132 ـ اسلام بنیادی حقق کے تحفظ کا ضامن ہے۔<br>189 ـ اسلام بنیادی حقق کے تحفظ کا ضامن ہے۔<br>189 ـ ہم مسلمان کیوں ہوئے؟ چند غیر مسلم کی آراء ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 132 19 19 19 19 19 19 189 189 19 189 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 .                                                                                                                            |
| <ul> <li>به جم مسلمان کیوں ہوتے ؟ چند غیر مسلم کی آراء +</li> <li>کیا سائنس تر بہ ہے متصادم ہے +</li> <li>سائنس کے مختلف شعبوں میں مسلمانوں کی خدمات 207 +</li> <li>سائنس کا عروج وزوال +</li> <li>امامت کی منتقلی +</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1- (حفزت محملاً)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

حفزت محمد الله تعالی نے آپ الله تعالی نے آپ الله تعالی کے ذریعے اس شریعت کی تحمیل کردی جو جب جب دنیا میں گمراہی پھیلی اور ہدایت کی ضرورت محسوس کی گئی تو الله تعالی نے یہ ہدایت اور شریعت کا پیغا م نبیوں اور رسولوں کے ذریعے بھیجا۔ پھر آپ الله کو تمام کا نئات کے لیے ہادی بنا کر بھیج دیا گیا ور کہد دیا گیا کہ قیا مت تک آنے والے لوگوں کو اب ہدایت انہی دوراستوں سے حاصل کرنا ہوگی ایک ''اللہ کی کتاب' اور دوسری راہ اس کے ''رسول اللہ کی کتاب' اب تیسرا کوئی راستہ نہیں جہاں سے ہمیں راہنمائی ملے اللہ اور اس کے رسول اللہ کے کراستے کو چھوڑ کراگر ہم کسی تیسرے راستے کا امتخاب کریں اور اس کے رسول اللہ کے کہ نہ ہوگا ارشاد باری تعالی ہے۔

"قُلُ يَّا أَيُّهَا النَّاسُ انِّ يَ رَسُولُ اللَّهِ الْيُتَكَمَرُ اللَّهِ الْيُتَكَمَرُ اللَّهِ الْيُتَكَمَرُ جَمِيعَا" (اعراف: 158) جَمِيعَا" (اعراف: 158) ("آ پِنَالِيَّةَ كَهِ وَ يَحِدُ كُوا لِ كُرُوهِ انْهَا فِي اللَّهِ سِبِي طرف ربول بن كرآيا مول لِ"

آپ اللہ نظام کر دیا۔ اللہ تعالی نے بھی امت مسلمہ کے انفرادی اور اجہا کی فراکفن میں پر یہ فریفنہ نقل کر دیا۔ اللہ تعالی نے بھی امت مسلمہ کے انفرادی اور اجہا کی فراکفن میں جس فریفنہ کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے اور جس کی بار بارقر آن پاک میں تاکید کی گئی ہے وہ'' امر بالمعروف و نہی عن المنکر'' ہے۔ پس ہم سب کا فرض ہے کہ اس فرمہ داری سے پہلو تہی نہ کریں اپنی صفول میں اتحاد اور کی جہتی پیدا کریں۔ آپس کے نفاق کو دور کریں کہ ہمیشہ آپس کا نفاق ہی زوال کا سبب بنا ہے۔ اپنی بقا اور استحکام کے لیے اپنی وصدت کو قائم رکھیں اور وین کے دشمن کو اپناد ٹمن سمجھیں ہماری ہر مجت اور ہر دوری صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوئی جا ہے۔ اطاعت اللہ کا رضا اور اس کے پیغا م کو عام کرنے کے لیے ہوئا جا ہے۔ اور اس کے بیغا م کو عام کرنے کے لیے ہوئا جا ہے تاکہ اس دنیا کے ساتھ میں تھو وہ و نیا بھی سنور جائے۔ اس کے ساتھ ہی میں ان تمام وگوں کی شکر گز ار ہوں جنہوں نے اس کتاب کو پایئے تھیل تک پینچا نے میں میری مدداور وگوں کی شکر گز ار ہوں جنہوں نے اس کتاب کو پایئے تھیل تک پینچا نے میں میری مدداور

## وبباچه

زیر نظر کتاب انتہائی آسان پیرائے پر لکمی مئی ہے۔ میں نے حتی الامکان كوشش كى ہے كداسلام كے اصولوں كوسيد معساد كاندازيس بيان كرول تا كه عام فهم انسانوں کے لیے بھی اے بمجمنا آسان ہو۔ نیز اس اہم نکتہ کی وضاحت کی ہے کہ اسلام ایک عالمکیر مذہب ہے۔ یہی وہ مذہب ہے جود نیا کی تخلیق کے ساتھ وجود میں آیا اور رہی ونیا تک رہے گااس کا اولین اور بنیا دی مقصد سلامتی ہے۔ نفرنوں کے کا نٹول کوچن چن کر محبتوں کے پھول تجھاور کرنا ای مذہب کا خاصا ہے۔ محبت اخوت خلوص مساوات انصاف اورروا داری جیسے سنہری اصول اس کی بنیاد ہیں۔ یہمیں آزادی ضمیر کا سبق دیتا ہے۔حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد پر بھی زور دیتا ہے۔ الغرض اسلام ایک دستور حیات ہے۔ حیات انسانی کا کوئی گوشہ خواہ وہ انفرادی ہو یا اجتماعی معاشی ہو یا سیاسی قومی یا بین الاقوامی سب اسلام کے دائرہ اختیار کے اندر ہیں۔اسلام اور امت مسلمہ کی بنیاد کسی جغرافیا کی خطے کی مختاج نہیں بیرنگ' سل اور زبان پرمبنی نہیں بلکہ اس کی بنیاد ایک نظریداور بیغام ہے وہ پیغام جواللہ تعالی نے سب سے پہلے حضرت آ دم علیہ السلام کودے كربهيجا پھر كيے بعدد مير ہے انبياءاوررسول اس پيغام كو لے كراتے رہے \_مختلف قو موں اور کروہوں کی ہدایت کے لیے سب سے آخر میں بیا پیغام اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزمال

## تعار فيه:

# اسلام ایک عالمگیر ند بہب ہے

آج ونیا میں مختلف ندا ہب ہیں۔ ندہب کیا ہے؟ مختلف مفکرین نے مختلف رائے اس بارے میں دی ہیں۔ جن کا تجزیہ کرنے کے بعد میں نے یہ نتیجہ نکالا کہ ندہب اس ذہنی روش یا سوچ کا نام ہے جس کے تحت ہم کسی خاص ہستی کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں اوراس کی ناراضگی ہے ڈرتے ہیں۔ مشہور یونانی مؤرخ پلوتارک نے کیا خوب کھا ہے:

'' زمین پر چلتے پھرتے تم ایسے شہر دیکھو گے جن کی دیواریں نہیں ہیں ایسے بھی ہیں جن میں سائنس کی کوئی علامت دکھائی نہیں دیتی ایسے بھی جہاں حکران کوئی نہیں' ایسے بھی جہاں نہ محلات ہیں نہ خزانے' نہ ورزش گاہیں ہیں نہ تھیڑلیکن تم کوئی ایسا شہر نہیں پاؤ گے جہاں دیوتاؤں کے مندر نہ ہوں ۔ جہاں منیں نہ ما تکی جاتی ہوں ۔ جہاں منیں نہ ما تکی جاتی ہوں ۔ جہاں پیشین گوئیاں نہ کی جاتی ہوں ۔ ایسا شہر نہ آج تک کسی انسان نے جہاں پیشین گوئیاں نہ کی جاتی ہوں ۔ ایسا شہر نہ آج تک کسی انسان نے دیکھا ہے نہ دیکھنے میں آئے گا۔'

تاریخ بتاتی ہے کہ دنیا میں کوئی خطہ ایسانہیں جہاں انسان نے کوئی الیی ہستی نہ

# راہنمائی فرمائی اور دعا گوہوں کہ اللہ انہیں جزاء خیرعطافر مائے۔ آبین قار کین کرام سے گزارش ہے کہ میری اس کوشش کوزیادہ سے زیادہ لوگوں تک پنچانے میں میری مدوفر ما کیں۔ میں نے بہت ریسری کے بعد تمام واقعات بیان کیے بین پھر بھی اگر بھے سے کوئی کوتا ہی ہوگئ ہو یا کہیں آپ میری اصلاح کی ضرورت محسوں کریں تو آ کندہ ایڈیشن میں اس رائے کا احترام کیا جائے گا۔ آپ کی رائے کی منتظر۔ مسسز شمع حاصل مسسز شمع حاصل

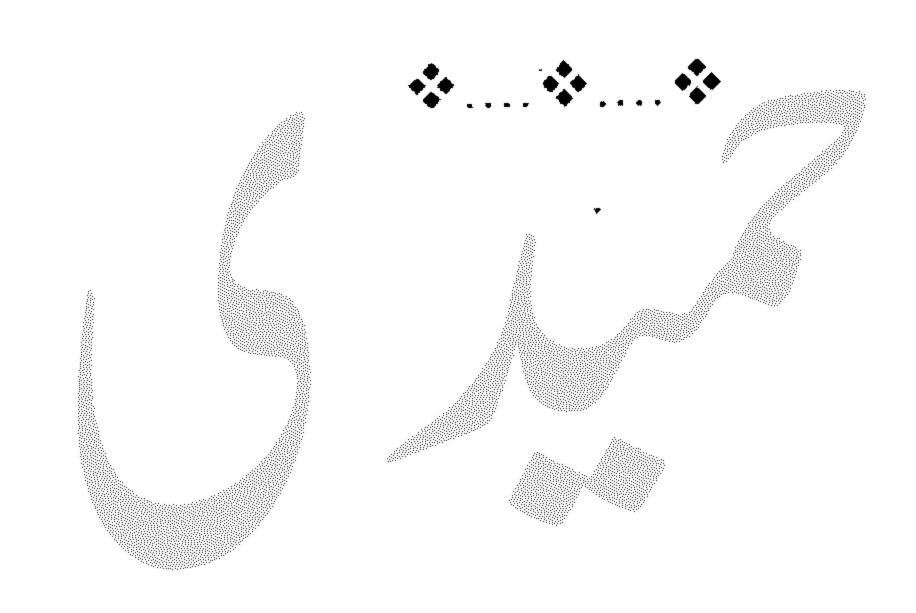

تمام انبیاء علیہ السلام نه صرف وین اسلام کے کر آئے بلکہ ان سب کی تعلیمات بھی کیسال تھیں۔سب نے خدائے واحد پر ایمان کی وعوت دی آخرت کے عقیده پرزور دیا اور تمام اخلاقی اقد ارجو دین اسلام کی اساس ہیں بیان کیس صرف یہی نہیں بلکہ سرور کا سُتات نی پاکستان کی پانسین کوئی بھی ان الہامی کتابوں میں کی منی ہے۔ اگر توریت زبور اور انجیل آج اپنی اصل شکل میں موجود ہوتیں تو اہل کتاب بھی ممراہ نہ ہوتے۔تو حید کو چھوڑ کرشرک کی راہ اختیار نہ کرتے قرآن یاک میں ان سب کتابوں کی تصدیق کی گئی ہے ان کتابوں کی تعلیمات ممل طور پر اسلامی تھیں۔ نبی پاکستان کے دور میں نفرانیوں کی انجیل برنباس موجود تھی جوعیسائیوں کی اسلام قبول كرنے ميں راجنمائي كرربي محي ممرسازش كے تحت اسے غائب كر ديا عيا كر كہيں لوگ حقیقت ہے آگاہ نہ ہوجا تیں۔

سورة البقره میں اللہ تعالیٰ اہل کتاب ہے اس طرح مخاطب ہے۔

"اور میں نے جو کتاب (قرآن یاک) بھیجی ہے۔اس پر ایمان لاؤسياس كتاب كى تائيد ميں ہے جوتمهارے پاس پہلے سے موجود ہے۔ لبذاتم سب سے پہلے ہی اس کے منکر نہ بن جاؤ تھوڑی قبت پر میری آیات کونہ نیج ڈالواور میرے غضب سے بچو ٹیاطل کارنگ جڑھا کرحن کو متعبه نه بناؤاور جانتے ہو جھتے حق کو چھیانے کی کوشش نہ کرو۔''

(البقره:42:41)

تھوڑی قیمت سے مرادوہ دنیوی فائدے ہیں جن کی خاطر بیلوگ اللہ کے احکام اوراس کی ہدایات کورد کررے متھے۔ حق فروش کے معاوضے میں خواہ انسان دنیا بھر کی دولت کیوں نہ لے لے بہر حال وہ تھوڑی ہی ہے کیونکہ تن یقینا اس سے گراں چیز ہے۔ بهرسورة البقره بئ ميں الله تعالی ايمان والوں کواس طرح خبر دار کرتا ہے۔

"اےملمانو!اب کیاتم ان لوگوں سے بیتوقع کرتے ہوکہ بیتمہاری دعوت پرایمان کے آئیں کے حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا بیشیوہ رہا

مقرر کرر تھی ہوجس کی رضا کے لیے وہ کام کرتے ہوں اور جس کی تاراضتی سے ڈرتے ہوں اور وہ ہستی ہے میرے رب کی ہستی جوازل سے ہے اور ابدتک رہے گی۔ جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگھ اگر انسان نے اپنی کم عقلی کی وجہ سے اس کی وحد انبیت میں شرک کیا ایک خدا کوچھوڑ کرکئی کی خدا بنا لیے تو اس نے صرف اپنے آپ پڑھلم کیا ارشاد باری تعالیٰ ہے:

" کہو کہ اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے نہ وہ کی کا باپ ہے اور نہ مسى كابينا 'اس كاكونى بمسرنبيل- ' (اخلاص: 4'3'1')

آج كائتات كى تخليق ہوئے صديال كزر تمكي الله تعالىٰ نے ہر دور ميں مختلف ا نبیاء کولوگوں کی ہدایت ورہنمائی کے لیے بھیجاا نبیاء کو بھیجنے کا سلسلہ حضرت آ دم علیہ السلام سے شروع ہوکر ہمارے آخری نی الز مال حضرت محمصطفی علیہ پرختم ہوا۔

آج اگرچہ دنیا پیل مختلف ندا ہب موجود ہیں مگر اللہ تعالیٰ نے ہر ہی کو ایک ہی وین دے کر بھیجاوہ ہے اسلام اے یہودیت نفرانیت مندومت بدھ مت زرتشت یا کنفیوشش ازم اس کے بانیوں نے بنادیا۔

حفرت آ وم عليه السلام سے لے كر حفرت عيلى عليه السلام تك تمام انبياء نے دین اسلام کی ہی دعوت دی مختلف غدا ہے جونام آج ملتے ہیں۔ بیان غدا ہے کے بانیول کے ویتے ہوئے ہیں قرآن پاک کے مطابق اللہ تعالی نے ہرقوم میں رسول بهج - تمام انبیاء ورسل نے تو حید کی تعلیم دی اور وہ سب مسلم یعنی اللہ کے اطاعت شعار تصے اور انہوں نے لوگوں کو بھی وعوت اسلام لیعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت شعاری کی تعلیم دی کیونکه اسلام کا مطلب ہے''فرمانبرداری اورمسلم کا مطلب ہے فرمانبردار'' پس دین تو

ارشاد باری تعالی ہے:

"إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامْ" ہے۔ شک اللہ تعالیٰ کے نزویک وین صرف اسلام ہی ہے۔

(آل عمران: 19)

یہ بھی کیا کہ بائبل میں اپن تفییروں کو اپنی قومی تاریخ کو اپنے او ہام اور قیاسات کو اپنے خیالی فلسفوں کو اور اپنے اجتہا دسے وضع کیے ہوئے فقہی قو انین کو کلام الہی کے ساتھ فلط ملط کر دیا اور بیساری چیزیں لوگوں کے سامنے اس حیثیت سے پیش کیس کہ گویا بیسب اللہ ہی کی طرف سے آئی ہوئی ہیں۔ ہرتاریخی افسانہ ہرمغسری تاویل ہرمنظم کا الہیاتی عقیدہ اور ہرفقیہ کا قانونی اجتہا ذبس نے مجموعہ کتب مقدسہ (بائبل) میں جگہ پالی اللہ کا قول بن کررہ گیا۔ اس پر ایمان لانا فرض ہوگیا اور اس سے پھرنے کے معنی دین سے پھر انے کے ہوگئے۔ پس اللہ تعالی نے قرآن یاک میں واضح طور برفر مادیا۔

''پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جوا ہے ہاتھوں سے شرع کا نوشتہ لکھتے ہیں پھرلوگوں سے کہتے ہیں کہ بداللہ کے پاس سے آیا ہوا ہے تا کہ اس کے معاوضے میں تھوڑی قیمت لے لیں ہلاکت ہان کے لیے اس کے معاوضے میں تھوڑی قیمت لے لیں ہلاکت ہان کے لیے اس کے سبب جو پچھانہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھااوران کی بدکائی بھی ان کے لیے ہلاکت کا موجب ہے جواس کے بدلے میں لی۔''

(البقره:79)

بی ان کی ہے دھرمی انہیں دین اسلام کی طرف راغب نہیں ہونے دے رہی تھی ۔ یہ کہا کرتے ہے کہ ہم اپنے عقیدہ وخیال میں اسے پختہ ہیں کہتم خواہ پچھ کہ وہ ہمارے دلوں پرتمہاری بات کا اثر نہ ہوگا۔ یہ وہ بات ہے جو تمام ایسے ہے دھرم لوگ کہا کرتے ہیں۔ جن کے دل و د ماغ پر جا ہلا نہ تعقب کا تسلط ہوتا ہے وہ اِسے عقیدے کی مضبوطی کا بیں۔ جن کے دل و د ماغ پر جا ہلا نہ تعقب کا تسلط ہوتا ہے وہ اِسے عقیدے کی مضبوطی کا نام دے کرایک خوبی شار کرتے ہیں۔ حالانکہ اس سے بڑھ کرآ دی کے لیے کوئی عیب نہیں نام دے کرایک خوبی عقائد وافکار پر جم جانے کا فیصلہ کرلے خواہ ان کا غلط ہونا کیسے ہی قوی دلائل سے ثابت کر دیا جائے۔

يس ارشاد بارى تعالى ہے:

" بہم نے موی کو کتاب دی اس کے بعد پے در پے رسول بھیج۔ آخر کارعیسی ابن مریم کوروشن نشانیاں دے کر بھیجا اور روح یاک سے اس

#### ے کہالٹد کا کلام سنااور پھرخوب سمجھ ہو جھ کردانستہ اس میں تحریف کی۔'' (البقرہ:75)

یہاں ایک گروہ سے مرادان کے علاء اور حاملین شریعت ہیں۔ '' کلام اللہ سے مراد تو رات 'زبور اور انجیل ہیں جوان لوگوں کے پاس ان کے انبیاء کے ذریعے سے بہنچیں'' تحریف'' کا مطلب یہ ہے کہ اصل معنی ومغہوم کو پھیر کرا پی خواہش کے مطابق پچھ دوسرے معنی پہنا دینا جو قائل کے منشا کے خلاف ہوں۔ نیز الفاظ میں تغیر و تبدل کرنے کو بھی تحریف کہتے ہیں۔ علاء نی اسرائیل نے یہ دونوں طرح کی تحریفیں کلام اللی میں کی ہیں۔ وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ تو رات اور دیگر آسانی کتب میں جو پیشین گو بیاں اس نبی کے متعلق موجود ہیں یا جو آیات و تعلیمات ہماری مقدس کتابوں میں ایک متی میں ایک متعلق موجود ہیں یا جو آیات و تعلیمات ہماری مقدس کتابوں میں ایک متی ہیں جن سے موجودہ روش پر گرفت ہو گئی ہے۔ انہیں مسلمانوں کے سامنے بیان نہ کرو' ورنہ یہ تمہمارے رہ بے کے سامنے ان کو تمہمارے فلاف جمت کے طور پر پیش بیان نہ کرو' ورنہ یہ تمہمارے رہ کے سامنے ان کو تمہمارے فلاف جمت کے طور پر پیش بیان نہ کرو' ورنہ یہ تمہمارے رہ کے سامنے ان کو تمہمارے فلاف جمت کے طور پر پیش کر ہیں گئی بین جانے معلی ان فلا کو کا حال ۔

مجران بی کے ایک دوسرے گروہ کا ڈکر اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں اس طرح تاہے۔

''اوران میں ایک دوسرا گروہ امیوں کا ہے جو کتاب کا تو علم رکھتے نہیں بس اپنی بے بنیادامیدوں اور آرزوؤں کو لیے بیٹھے ہیں اور محض وہم وگمان پر چلے جارہے ہیں۔

یان کے عوام کا حال تھا۔ علم کتاب ہے کورے تھے کھے نہ جانے تھے کہ اللہ فی اپنی کتاب میں دین کے کیا اصول بتائے ہیں۔ اخلاق اور شرع کے کیا تو اعد سکھائے ہیں اور انسان کی' فلاح وخس' کا مدار کن چیزوں پر رکھا ہے۔ اس علم کے بغیروہ اپنی مفروضات اور اپنی خواہشات کے مطابق گھڑی ہوئی باتوں کو دین سمجھے بیٹھے تھے اور جمعوثی تو قعات پر جی رہے تھے پھر آ گے آ بت نمبر 79 میں ان علاء کے متعلق ارشاد ہور ہا ہے جنہوں نے صرف کلام البی کے معنی ہی کوئیں اپنی خواہشات کے مطابق بدل ڈالا بلکہ

تھے۔ سب سے معتبر شہادت اُم المومنین حضرت صفیہ کی ہے جو خود ایک بہت بڑے

یہودی عالم کی بیٹی اور ایک دوسرے عالم کی بھیجی تھیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب نبی

پاک تعلیقہ مدینے تشریف لائے تو میرے باپ اور پچا دونوں آپ تعلیقہ سے ملنے گئے۔

بڑی دیر تک آپ تعلیقہ سے گفتگو کی پھر جب گھروا پس آئے تو ہیں نے اپنے کا نوں سے

ان دونوں کو یہ گفتگو کرتے سا۔

چیا: کیاواقعی میروبی نبی ہے جس کی خبریں ہماری کتابوں میں دی گئی ہیں؟ والد: خدا کی قتم ہاں

چا: کیاتم کواس کالقین ہے؟

والد: بال

یجا: پھرکیاارادہ ہے؟

والد: جب تک جان میں جان ہے اس کی مخالفت کروں گا اور اس کی بات نہ جلنے دول گا۔

( ابن ہشام: جلد دوم صفحہ 165 طبع جدید )

اس کے علاوہ جب آپ پروتی کے زول کے بعد آپ اللہ کی کام تھا اور عبرانی زبان فدیج آپ بھی زاد بھائی ورقہ بن نوفل (جوتو رات اور انجیل کے عالم تھا اور عبرانی زبان جائے ہے گازاد بھائی ورقہ بن نوفل (جوتو رات اور انجیل کے عالم تھا اور عبرانی زبان خول وی کا واقعہ من کر کہا'' یہ تو وہی ناموس (فرشتہ) ہے جے اللہ تعالیٰ نے موئی علیہ السلام پر نازل فر مایا تھا۔ کاش میں اس وقت طاقتو راور تندرست ہوتا جب آپ ملک کی قوم آپ بھی کوشم مکہ سے نکال دے گی۔ آپ تھی کے نوچھا کیا ایسا ہوگا؟ ورقہ نے کہا جو پیغام لے کر آپ تھی کے اس کو لے کر آپ تھی کے بی روز بعد ورقہ بن نوفل انتقال نے اس کے ساتھ بھی کیا ہے۔ اس واقعہ کے بھی ہی روز بعد ورقہ بن نوفل انتقال کر گئے۔ اس طرح عبشہ کے بادشاہ نجاشی نے بھی آپ تھی کے بوجھا کی نبوت کا اعتر اف کیا اور کر گئے۔ اس طرح عبشہ کے بادشاہ نجاشی نے بھی آپ تھی کے کہ بی در بار میں سورہ مریم کا آپ تھی کے بیغام کو سچا کہا۔ جب حضرت جعفر طیار ڈنے نجاشی کے در بار میں سورہ مریم کا آپ تھی کے بیغام کو سچا کہا۔ جب حضرت جعفر طیار ڈنے نجاشی کے در بار میں سورہ مریم کا آپ تھی کے بیغام کو سچا کہا۔ جب حضرت جعفر طیار ڈنے نجاشی کے در بار میں سورہ مریم کا آپ تھی کے بیغام کو سچا کہا۔ جب حضرت جعفر طیار ڈنے نجاشی کے در بار میں سورہ مریم کا آپ سے میں کہا کہا۔ جب حضرت جعفر طیار ڈنے نجاشی کے در بار میں سورہ مریم کا

#### کی مدد کی پھر میہ کیا تمہارا ڈھنگ ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہشات تفس کے خلاف کوئی چیز لے کرتمہارے یاس آیا تو تم نے اس کے مقابلے میں سرکشی ہی گی مسی کو حبثلایا اور کسی کو قبل کرڈ الا وہ کہتے ہیں ہارے دلوں پرغلاف ہے۔ مرامل بات سے کدان کے انکار کے سبب الله نے ان پرلعنت بھیجی ہیں وہ کم بی ایمان لاتے ہیں اور اب جوایک كتاب الله كي طرف سے ان كے ياس آئى ہے۔ اس كے ساتھ ان كابرتاؤ كياہے؟ باوجود يكهوه اس كتاب كى تقيد يق كرتى ہے جوان كے ياس بہلے سے موجود تھی اور اس کی آمد سے پہلے وہ خود کفار کے مقالمے میں فتح و نفرت طلب کیا کرتے تھے کی جب آئی اور جسے وہ پہیان بھی گئے تو انہوں نے اے مامنے سے انکار کرویا۔ پس لعنت ہوئی اللہ کی ان منکرین پر کیمائر اور بعدہ ہے جس سے وہ اپنانس کی تملی حاصل کرتے ہیں کہ جو ہدایت اللہ نے نازل کی ہے۔ اس کو قبول کرنے سے صرف اس ضد کی بنایر انكاركرر ہے ہیں كہ اللہ نے اپنے فضل (وئى ورسالت) ہے اپنے جس بندے کوخود جا ہا'نواز دیا'لہذااب عضب بالاع نفنب کے متی ہو گئے میں اور ایسے کا فرول کے لیے بخت ذلت آمیز سز امقرر ہے۔

جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو پکھاللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لائے ہیں جو ایمان لاؤ تو وہ کہتے ہیں '' ہم تو صرف اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے ہاں (لیعنی نی اسرائیل) اتری ہے۔ اس دائرے کے باہر جو پکھ آیا ہے اسے مانے سے انکار کرتے ہیں حالانگہ وہ جق ہے اور اس تعلیم کی تقدیق وتائید کررہا ہے جوان کے ہاں پہلے سے موجود تھی۔ اچھاان سے کہو: اگرتم اس تعلیم ہی پر ایمان رکھنے والے ہو جو تہمارے ہاں آئی تھی تو اس سے پہلے اللہ کے ان پیغیروں کو (جو بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے اس سے پہلے اللہ کے ان پیغیروں کو (جو بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے سے کیوں قل کرتے رہے؟'' (البقرہ 87 تا 91)

نی پاکستان کے بیجان کینے کے بعد متعدد شوت اُسی زمانے میں مل سے

17

تہارے اوپر حلال کردوں اور میں تو تہارے پروردگار کی طرف سے نشانی کے کرآیا ہوں تواللہ سے ڈرواور میراکیا مانو۔ " (العمران 50) مرحواريون نے خودكما كہم فرما نبرداريں۔

" حواری بولے کے ہم اللہ کے طرف دار اور آب کے مددگار میں۔ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آ کواہ رہیں کہ ہم فرما نبردار ہیں۔ " (الغران:52)

حضرت عيسى عليه السلام بهى تن اسرائيل كى طرف آئة اور حضرت موى عليه السلام بھی بی اسرائیل کی طرف جن لوگوں نے حضرت موی علیہ السلام کی شریعت کو اختیار کیاا ہے آپ کو یہودی کہلوانے کے اور حضرت عینی علیہ السلام کی شریعت کو مانے والے اپنے آپ کوعیمائی کہلوانے کے حالاتکہ دیگر کئی اور انبیاء نی اسرائیل کی طرف آئے چند کا ذکر میں او پر کرچکی ہول۔

حضرت ابراهيم عليدالسلام ان كےجد انبياء تضابل كتاب البين جد انبياء شليم كرتے بي محرأن كى تعليمات كوسخ كر يكے بين ورنداللدنے تو دين ابرا بيمى كو يہند فرمايا كه بلاشبه بيسيدها راسته ب-اگرجم دين ابراجيم كامشامده كرين تومعلوم بوكاكه ان كا يبوديت ياعيسائيت سے دور كالبحى تعلق نبيس وه تومسلم تنے۔ ارشاد بارى تعالى ب:

" "حضرت ابرا ہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی بلکہ وہ تو ایک مسلم يتعاوروه مشركين على سے نہ تھے۔" (العمران: 67) سورہ یونس میں اللہ تعالی قرما تا ہے۔

"ابتداش تمام انسان ایک بی امت سے بعد میں انہوں نے مختلف عقید ہے اور مسلک بتا لیے۔" (یونس: 19)

جیما کہ یبودی ند بہب یبودیت کے مانے والے بیں اور ان کا دعویٰ ہے کہوہ حضرت موی علیدالسلام کی شریعت کے پیروکار بیں حالانکدحضرت موی علیدالسلام نے وه ابتدائی حصد سنایا جس میں حضرت یجی علیدالسلام اور حضرت عیسی علیدالسلام کا ذکر ہے وہ س کرمتا تر ہواروتے روتے اس کی داڑھی تر ہوگئی اس کے دربار کے یا دری بھی متاثر ہوئے۔ نجاشی نے کہا'' یقینا بیکلام بھی اسی کی طرف سے نازل ہواجس نے حضرت عیسیٰ عليه السلام پرانجيل نازل فرمائي تھي۔الغرض نبي پاک عليہ کي آمد قرآن کے نزول اور اسلام کے بارے میں سب کھوانبیں معلوم تھا اللہ کے تھم کے باوجودوہ پہلے انکار کرنے

قرآن یاک میں یہود یوں اور عیسائیوں کے لیے بنی اسرائیل کا لفظ استعال ہوا اور ان کے دین کے لیے بھی مسلم ہی کا لفظ استعمال کیا گیا کیونکہ حضرت آ دم علیہ السلام كى تخليق كے ساتھ ہى اسلام مذہب اور اسے ماننے والے مسلمان كہلائے۔ مختلف مسلك اورعقيد ہے كيسے بيخ بہال مختصر ساحوالہ اس بات كا دول كى۔

بنی اسرائیل کے معنی بیں عبداللہ یا اللہ کا بندہ میدحضرت لیعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ جوان کوالٹد تعالی کی طرف سے عطا ہوا تھا۔ وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بینے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھا نہی کی نسل کو بنی اسرائیل کہتے ہیں جبکہ نی پاک ملی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اساعیل علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔اس لحاظ سے سب دین ابراجی کے پیروکار ہوئے حضرت عینی علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالی قرما تاہے:

'' اوروه انہیں کتاب اور حکمت اور تو رات اور انجیل سکھائے گا اور عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف پیغیبر ہوکر جائیں کے اور کہیں گے كه مين تمهارے پاس پروردگار كى طرف سے نشانی لے كرآيا ہوں۔" (العران 48:48)

حضرت عيسى عليه السلام في لوكول سي كها:

" اور مجھ ہے پہلے جوتورات نازل ہوئی تھی اس کی بھی تقید ہی کرتا ہوں اور میں اس لیے بھی آیا ہوں کہ بعض چیزیں جوتم پرحرام تھیں ان کو اسلام آیک عالمکیر خدجب

نے جا ہانواز دیا تووہ بھر بیٹھے۔

تمام قويس جن كوالهامي كتب اور صحيفه ديئے محصے ان كواللہ تعالی نے قرمایا: "اس نے تہارا نام ہیلے بھی مسلم رکھا تھا اور اس کتاب (قرآن) میں ہیں۔'' (انج : 78)

يس تمام انبياء عليه السلام كادين اسلام بى تفاوه سب مسلمان تصاوران كے پیروکار بھی مسلم تنے مگروفت کے ساتھ ساتھ ان ندا ہب میں بگاڑ پیدا ہو گیا اور توحید کی جگہ شرک نے لے لی اس طرح سب ہے پہلی عبادت گاہ بھی مسجد تھی جو مطرت آ وم علیہ السلام كى عبادت كالمتحى-

بداسلام کی عالمگیریت کا مند بولتا ثبوت ہے کہ جردور میں یمی ند جب لوگول کے لیے ہدایت بن کر آیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے۔

"فَمَن يُرِدِاللُّهُ أَن يَهُدِينَهُ يَشْرَحُ صَلُادًا

" بس الله تعالى جس كومدايت دينا جا چتا ہے۔اس كاسينداسلام كے (الانعام:125) لیے کھول ویتا ہے۔''

قرآن باك مين تمام انسانول كوسلمان بنے كاتھم ديا كيا ہے۔

"ا \_ لوگوجوا يمان لائے ہواللہ سے ڈروجیما كداس سے ڈرنے كاحق ہے اور تمہیں الی حالت میں موت ندآ ئے كہتم مسلمان ندہو۔'

دین اسلام کے غلبہ اور برتری کا واضح ثبوت سے کہاس دین کوسب سے آخریل جو پنجبر لے کرا ئے وہ محطفظ بیں جواللہ کے برگزیدہ رسول بیں اور اللہ تعالی نے بی یاک علقے کودنیا میں بھیج کر نبوت کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے بند کردیا اور آ پیلی پختم نبوت کی مہراگا دی اب سب قوموں کے لیے ان کے لائے ہوئے پیغام پرایمان لا نالازم ہوگیا جس نے

اس مذہب كا نام يبود بيت تهيں ركھا تھا بلكداس مذہب كوبينام ان كى وفات كے تقريباً تين جارسوسال بعد دیا سی اس طرح عیسائیوں کے غرب کا نام نفرانیت یا عیسائیت مجمی حضرت عيسى عليه السلام كے تين جارسوسال بعدركھا كيا۔ اس سے بير بات ظاہر ہوجاتى ہے کہ حضرت موی علیہ السلام سے لے کرجد انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام تک کوئی بھی يبودى شقا-اس طرح حضرت عيسى عليدالسلام سے كرحضرت ابراہيم عليدالسلام تك مسی کا ند بہب نصرا نیت یا عیسائیت نہ تھا۔ آج دنیا میں عیار بڑے ندا بہب ہیں ہندومت يبوديت نصرانيت يا عيسائيت اور اسلام - ان سب كے مانے والے الله كوكسى ندكسى صورت میں مانتے ضرور ہیں۔ مگر جوساتھ شرک کرتے ہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ انہوں نے اللہ کے ساتھ اللہ کے اوتار بنار کھے ہیں تکر اسلام ہی وہ واحد عالمکیر مذہب ہے کداس تایاک اور جس عمل سے پاک ہے قرآن میں شرک کو انجس 'قراردیا کیا ہے۔اللہ تعالی نے اہل کتاب کواس آخری کتاب کے ذریعے میے پیغام دیا کہ بیہ قرآن اوربینی (محمیلی) وی پیغام اوروی کام لے کرآئے بی جواس سے پہلے تمہارے انبیاء اورتمہارے پاس آنے والے صحفے اور کتابیں لے کرہ تی پہلے میہ چیڑتم کو دى گئى تى تاكم خود بھى اس پرچلواورونيا كو بھى اس كى طرف بلانے اوراس پرچلانے كى كوشش كرومكرتم دنياكى را بهنمائى توكياكرتے خود بھى اس بدايت پرقائم شدرہ سكے اور بكرتے بطے گئے اب اللہ نے وہی چیز دے كرائے ايك بندے كو بھيجا ہے اور وہی خدمت اس کے سپردکی ہے۔ بیکوئی برگانہ اور اجنبی چیز نہیں ہے تمہاری اپنی چیز ہے لہذا جانة بوجعة حن كى مخالفت ندكرو - بلكه است قبول كرنوجوكام تمهار يكرنے كا تقامرتم نے نہ کیا۔اے کرنے کے لیے اب جولوگ اٹھے ہیں ان کا ساتھ دو مگر ان کی تو ساری تاراضگی ہدایت اور راور است کے خلاف تھی وہ اس بھی راہنمائی کے خلاف کڑر ہے تھے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر سیدھی طرح راہ حق کومان کیتے تو اس میں ان کے لیے کامیابی کی بشارت تھی مگر بیلوگ جا ہے تھے کہ آنے والا نی ان کی قوم میں پیدا ہو۔ مگر جب وہ ایک دوسری قوم میں پیدا ہوا تو وہ اس کے مشرہو سے۔ گویا ان کا مطلب ية قاكراللدان سے يو چوكرنى بھيجا جب اس نے ان سے نہ يو چھا اور اپنے فضل سے خود

مان لیاوه مسلمان ر ہااورجس نے انکار کیاوه مشرکین میں سے ہوگیا۔

يبودى حضرت عزيز عليه السلام كوخدا كابيامان كريملي بى دائره اسلام ي خارج ہو چکے تھے اور عیسائی عقیدہ تثلیث اپنا کرشرک کر چکے تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام كے بتائے ہوئے دين اسلام سے زخ پھير كرمقدس الجيل كى تحريف كر يجے تھے۔ عیسائیت اُن کا خودساختہ نمہ ہب ہے۔جس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔اس طرح حضرت داؤد عليه السلام پرنازل ہونے والی کتاب زبور میں صابیتن نے تحریف کرڈ الی ورند حفرت داؤد عليه السلام اور حفرت سليمان عليه السلام كے پيروكار يحيمسلمان تھے اور دین اسلام کے ماننے والے تھے مگر آہتہ آہتہ بیقوم سرکش ہوئی اور ستارہ پرست قوم بن تى -اس طرح دين اسلام سان كالجمي تعلق ندر با-

دین تو ضابط حیات ہے اور ند بہب صرف عبادات تک محدود بیرسب ضابطہ حیات سے نکل مے اور ان کا تعلق صرف ندہب کی صد تک رہ کیا۔ مراللہ کے ہاں ان خود ساخته مذابب کی کوئی حیثیت نیس ہے۔ اگر بیلوگ حضرت ابرا جیم علیدالسلام کے بتائے ہوئے سیدھے راستے پر چل رہے ہوئے تو نی پاکستانی نبوت کی تقدیق کرتے ہوئے فور ااسلام قبول کر لینے مگران کے دلوں پرتو پہلے ہی زنگ لگ چکا تھاور نہ حضرت لیقوب علیہ السلام نے خود بھی اپنے بیٹوں کومرتے وفت وصیت کی تھی۔

"اور تفیحت کی ابراجیم علیدالسلام نے اپنے بیٹوں کواور لیقوب عليه السلام نے بھی اے ميرے بيۋ! بے شك الله تعالی نے تمہارے ليے وین اسلام کو پیند کیا ہے۔ پس مہیں ہرگز اس حالت میں موت نہ آئے

ا یک اور جگہ اللہ ان لوگوں کے بارے میں بیفر ماتا ہے۔

"اب كيابيالوك الله كے دين كو جھوڑ كركوئى اور دين اختيار كرنا عابة بن حالاتكه زمين وآسان كى تمام چيزي جارونا جارالله بى كى فر ما نبرداری کرتی ہیں اور اس کی طرف سب کولوٹ کر جانا ہے ہیں اے

نى الله كاد يج كهم ايمان لائد براورا سرجوم برنازل كياميا اور جو پچھ نازل کیا عمیا حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسمغیل علیہ السلام حضرت اسحاق عليه السلام مصرت ليحقوب عليه السلام اور ان كي اولا دېږاور جو پېچه د يا هميا حضرت موي عليه السلام کواور حضرت عيسي عليه السلام كواور دوسر \_ تيمبرول كوان كرب كى طرف سے ہم ان كے درمیان کسی ایک میں ذرا مجھی فرق نہیں کرتے اور ہم اُس کے فر ما نبردار ہیں اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرے گاتو وہ ہر گز قبول تہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ (العران85°85)

پس ہم مسلمان اللہ کے علم کے پیش نظر تمام انبیاء کو برحق مانتے ہیں اور دین اسلام بی کودین فطرت مانتے ہیں۔ایمان مفصل اورایمان مجمل پر پختہ یفین رکھتے ہیں۔ دل میں اسے تنکیم کرتے ہیں اور زبان سے اس کا اقرار کرتے ہیں۔ نی یاک ماللہ کو آخری نی اور قرآن کو قیامت تک کے لیے ہدایت کا ذریعہ مانے ہیں کیونکہ ارشاد باری

"ا مے پیمبرہم نے تہاری طرف بیکتاب حق کے ساتھ تازل کی ہے جوان تمام دعووں کی تقدیق کرتی ہے جوسابقد الہامی کتابوں میں کیے جاتے رہے ہیں اور ان تمام کتابوں کی اصل تعلیم اس کے اعدر آسمی ہے۔

" لیس ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر اس کے رسول س پر اس کی کتابوں پر اس کے فرشتوں پر ہوم آخرت پرا، رہرامیمی بری تقدیر کے خداکی جانب سے ہونے پراور مرنے کے بعددوبارہ جی اسٹے پر۔ بلاشبہم اللہ تعالیٰ کوأس کے تمام ناموں اُس کی تمام صفات اورأس كے سب احكامات كے ساتھ تسليم كرتے ہيں زبان سے اس كا اقرار كرتے ہيں اوردل ہے اس کی تقید بین کرتے ہیں۔

"وَإِنْ أَذَدُتُمْ السِّبْدُالُ دُوجِ مُنْكَانَ دُوجِ وَ انيتم احدام في قنطارًا فلا تأخذ وامنه شيئاء اتًا خُذُونَهُ بَهُتَانًا وَإِنْمًا مُبِينًاه (الساء:20)

" اور اگرتم ایک عورت کے بعد دوسری عورت بدلنا جا ہوتو جوڈ هیر بھی تم اسے دیے بچے ہواس میں سے پچھ بھی والیس نہ لو۔ کیا تم گناہ اور بہتان کے ساتھ پیلو گے''

یں حضرت عرانے اینے آپ پرغور کیا اپی علطی کومسوس کیا اور تمام لوگوں کے سامنے کہا ہیمورت ٹھیک کہتی ہے۔ عمر نے غلط کہا۔

یہ ہے وہ آزادی رائے اور جمہوریت کا وہ تصور جواسلام نے دیا کہ ایک خلیفہ بھی اینے آب کوعوام کے سامنے جواب دہ سمجھتا ہے۔ ہم اپنی زند کیوں کو اگر اسوؤ حسنہ اور خلفائے راشدین کی زندگیوں کے آئینے میں دیکھیں گے تو ہماراز وال خود بخو دعروج میں بدل جائے گا۔ بقول اقبال

> ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن گفتار میں کردار میں اللہ کی بربان غفاری وقباری و قدوسی وجروت یہ جار عناصر ہوں تو بنآ ہے مسلمان

آج مسلمان زوال كاشكار بين تمام امت مسلمه مسائل كاشكار ب- بين يقين ے کہ سکتی ہوں کہ ہمارے مسائل فرہب سے دوری کی بتایر ہیں۔ ہمارے تمام مسائل کا حل صرف اور صرف ای وین میں پوشیدہ ہے۔ میں بعد میں مسلم اُمہ کے مسائل اور ان کا تد ارک تفصیلی بتاؤں کی مگر پہلے اس دین کی عالمگیریت بیان کروں کی جسے نظر انداز كركے ہم ان مسائل كا شكار ہور ہے ہيں۔ ورنداسلام تو وہ ندہب ہے كہ جو مكمل طور پر اے اختیار کرلیتا ہے اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول میں کے کی اطاعت میں ڈھال لیتا ہے۔ وہ گراہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اسلام روحانی پاکیزگی کی علامت ہے۔اسلام فطری

الله جميس اس ايمان پرقائم رکھے آمين \_

پس اسلام کسی ایسے ند بہب کا نام نہیں جو صرف انسان کی بھی اور انفرادی زندگی کا خوابال ہواور جو چندمحدود اعمال اور رسوم پرمشمل ہو بلکہ اسلام ایک ایبا وین اور غرب ہے جوتمام شعبہ ہائے زندگی پرمشمل ہے اور اس میں ہرشعبہ زندگی کے متعلق را ہنمائی کے اصول متعین کیے محتے ہیں جن پر چل کرانسان دونوں جہانوں میں کامیابی و کا مرانی حاصل کرسکتا ہے۔اسلام کی اصل دعوت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زمین پراس کا قانون جاری و نافذ ہوتمام انسان اس دین کواینا کر دنیا میں امن وسلامتی ہے زندگی بسر کریں اور آخرت میں اللہ کے سامنے سرخرو ہوں۔

اسلام نے جمہوریت بنیا دی حقوق اور مشاورت کا تصور دیا اور الی جمہوریت كاورس دياجس ميں حضرت فاروق اعظم كھڑ ہے ہوں اور ان كے جمم پرزيب تن لياس كوسائے ہے آئے والا پیر کے كہ عمر تيرا قد دراز ہے اور تونے الى جا در كالباس بہنا ہوا ہے جوایک آ دمی کو کفایت ہیں کر عتی ہر آ دمی کے حصے میں ایک جاور آئی تو نے اپنے لباس كوكيس ممل كرليا-آب في فرمايا:

> " عبدالله بتاؤكه ميں نے مسلمانوں كى امانت ميں خيانت ميں كيائيں كى \_" عبدالله نے کھڑے ہوکر کہا:

" بابا کے پاس کئی برسوں سے زیب تن کرنے کے لیے کوئی لباس موجود نہ تھا۔ لہذا میں نے اپنے حصے کی جاور اپنے بابا کو دے دی تاکہ

اسی طرح ایک بار حضرت عمر فاروق مسجد نبوی علی کے منبر پر خطبہ کے دوران حق مہر کی ندمت فر مار ہے ہے۔ جموم میں سے ایک عورت اتھی اور کہاا ہے عمر کمیا تم ہم سے وه حق چھیننا جا ہے ہوجواللہ نے ہمیں دیا ہے۔حضرت عمر فاروق نے فرمایا اس سے متعلق الله کے علم کو بیان کرو۔اس عورت نے حق مہر سے متعلق آیات کی تلاوت کی ۔

ایک عالمکیر ند بہب ہے جن باتوں کا اس سے دُور کا بھی تعلق تہیں اگر ہم خود ان کو اس کا حصہ بنالیں تو بیہ بدعت کے سوا مجھ بیں اور ایبا کرنے والے مسلمان بیمل بلکہ شیطانوں كے بعانی بیں۔اللہ بمیں ان بدعتوں سے محفوظ ر مے! آمن

احراج اقوام عالم میں اسلام کے اور امت مسلمہ کے بارے میں جو فلکوک وشبهات یائے جاتے ہیں تو وہ ہارے معاشرتی منفی ویوں کی وجہ سے ہیں سیاسلام کی تكست تبيس بلكه بهار مصنوعي نظام اور ذاتى كرداركي فكست بورنهموكن تووه بين جن کے بارے میں سوچ کر دریاؤں کے دل وہل جایا کرتے ہیں۔ بقول اقبال

> جس سے جگر لالہ میں شندک ہو وہ سبنم دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوقان

اسلام ہمیں شائعتی اور تہذیب کا درس ویتاہے۔انسانی قل کو مناہ کمیرہ قرار دیتا ہے۔ اس اسلام اور ایمان دونوں کا انتہا پیندی سے کوئی تعلق نہیں اور اس کے دیئے ہوئے نظام میں انتشار وافتراق کی کوئی مخبائش نہیں اسلام تو ہر تتم کے امتیاز کوختم کرتا ہے۔ بیروہ سپاند بہب ہے جس کے تمام اصول وضوا بط اور احکام ومسائل مخوس حقیقت بر منی ہیں۔اگر ہمیں ضرورت ہے تو اسوہ حسنطالہ کے ملی اظہار کی جسے اپنا کرہم انسانیت كى معراج حاصل كرسكتے بين امامت كا وہ مقام حا س كرسكتے بين جو ہمارے ليے حقيقی اورابدی کامیابی کی ضانت ہے۔ دور حاضر کی ترقی یا فتة اقوام کے مثبت پہلوؤں کا مطالعہ كرين تو معلوم بوكا كه ان كى ترقى بنيادول مين جواصول كارفرما بيروه يقيياً اسلام ہے حاصل کردہ ہیں۔سائنس وٹیکنالوجی کی تمام ترترقی اسلام کے بنیادی اصولوں کی مر ہون منت ہے۔اسلام روش خیالی اور جدت پیندی کی روش دلیل ہے۔ مگر پلیز اس کی روش خیالی کو غلط رنگ نه دیں۔ اپنی زبان اپنی نقافت اپنی تہذیب اور اپنی اقدار و روایات چیوز کر بھی کوئی قوم ترقی تہیں کرستی پھراسلامی تہذیب اور اقدار تو ہمیشہ آنے والے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بیں مارے نی حضرت محقظ نے خطبہ جمتہ

سلامتی کاعلمیردار ہے ہیں حقیقی اور فطری کامیابی کا دوسراتام ہے۔ "اسلام" اسلام وسعت نظراور جدت پیندی کا قائل ہے بیردین قطرت ہے۔ جس طرح فطرت کے خلاف کوئی بھی چیزیا ئیدارہیں ہوعتی۔بالکل اس طرح خالق کا نتات نے اپی بہترین محلوق بی نوع انسان کے لیے ابدی اور پائیدار اور فطرت کے تقاضوں سے ہم آ بنگ ند بس اسلام کو پسند فرمایا بی نوع انسان کے لیے الله کا پسند بدہ تخذید انسانیت کی معراج ہے انسان کی روحانی اور بنیادی اقد ارکاعروج اسلام ہے بیلامحدود خوبیول اور خوشخری پرمنی ایک ممل اور روشن منابطه حیات ہے۔ اس میں فطری نظم وضبط کاعملی اظهار ہے۔ کاسبق ہمیں اسلام کے ہردکن سے ل جاتا ہے۔ بیالک مل اور کامیاب زعر کی كى صانت ہے۔ نيكى اور بدى كى شاخت كے ليے جتنا آسان حل اسلام نے پیش كياكسى اور مذہب نے جیس کیا۔

"جوتيرے دل من محكے وہ كناه ہے اورجس پرتيرامنميرمطلك مووه

سجان الله كيا كنيك ہے۔ اسلام نے تو ہمارے تمام مسائل كامل قرآن و سنت کے ذریعے انتہائی آسان پیرائے میں بیان کیا مشکلات ہماری اپی پیدا کردہ ہیں۔ ورنداسلام تو ہرفتم کی انتہا پیندی تحقی یا بندی اور دہشت گردی کے خلاف برسر پر کارا کے روش مشعل کی ما تند ہے۔ ہم مشکلات میں کھرے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہمارے معاشرے مل اسلام کے مل اور حامع اور جدید نقاضوں سے ہم آ ہے۔ معنی کوایک خاص زاوید نگاہ سے بھنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے اور حقیقت پرجنی جدید تقاضوں سے بمیشہ چتم ہوتی کی تی ہے۔اسلام میں دورجد ید کے تقاضول کونظرا تداز جیس کیا گیا۔ بیروش خیالی اور اعتدال پیندی کا دین ہے مرہم نے اسلام کی بنیاد کو چھوڑ دیا جاری انفرادیت اجتماعیت پر حاوی ہوگئی اور ہم ذاتی پندو ناپند کا شکار ہو گئے جس کی اسلام میں ہرگز اجازت نہیں۔ میں يهال بيسب بالتي صرف ال ليه وضاحت كردى مول كدبيه بهت ضرورى بالمام

27

آ يناف كرتبه بلندى تقديق قرآن إك في ان الفاظ من ك ب-وَرَفَعُنَا لَكَ ذِ كُرَكَ

وَمِا أَرْسَلْنَكِ إِلَّا رَحْمَتُه الِلْعَالَمِينَه

مجرخاتم النبين كالقب عطافر ماكرة بيكونتم نبوت ورسالت علي كان سے سرفراز فرمایا آپ کے خصائل وفضائل لامحدود ہیں جن کا احاطہ کرنا انسانی عقل کے لیے

أم المومنين حضرت عائشة اپنے جذبہ عشق ومحبت كا اعتراف ان الفاظ میں فرماتی ہیں۔ ہمارا بھی ایک سورج ہے اور آسان کا بھی ایک سورج ہے اور میرا سورج ہ سان کے سورج سے بہتر ہے۔ بے شک آسان کا سورج فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے اور میراسورج (محمطینی عشاء کے بعد جلوہ فکن ہوتا ہے۔"

حضویالی آ قائے تامدار کے جانار صحابی حضرت عبداللہ بن رواحد اپنے جذبات كااس طرح اظهاركرتے ہيں۔

'' میری جان ان پرفداجن کے اخلاق کواہ ہیں کہ بنی نوع انسان میں وہ افضل ترین ہیں۔ بلا امتیاز ان کے نضائل سب بندوں کے لیے عام ہیں۔جیسے سورج اور جا ندکی روشنی خلقت کے لیے عام ہے۔اگران کی صدافت کو ٹابت کرنے والی نشانیاں نہ ہوتیں تو خود ان کی روشن شخصیت ان کی صدافت کے لیے کافی تھی۔

پھراللہ تعالی خود آ ہے اللہ کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے۔

"ا عليلة جهال ميراذ كربوتا بوبال آبيلية كابهي ذكربوتا ہے جس نے میرا ذکرتو کیا گرآ ہے اللہ کا ذکرنہ کیا جنت میں اس کا کوئی حصة بين " ( درمنشورجلد 6 صفحه 401 روايت حضرت عبدالله بن عباس ) الوداع کے موقع پر فرمایا۔

"اے لوگو میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ کر جارہا ہوں جب تک تم انہیں تھاہے رکھو گے ہدایت کے راستے پر رہو گے اور جب چھوڑ دو گے تو سید ھے راستے سے بھٹک جاؤ گے اور اب قیامت تک تمہیں انہی دوست ہدایت حاصل کرنی ہے وہ ہے" اللہ کی کتاب اور اس کے رسول

> یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن

پس اگراہے کردار پرنظرڈ الیس اینے اعمال کا جائزہ لیس تو ہمیں ہمارے ہر سوال کا جواب مل جائے گا کہ ہم مسلمان ہو کر عروج کی بجائے زوال کی طرف کیوں

ہمارادین ہم سے نقاضا کرتا ہے کہ ہم دین کاعلم حاصل کریں اس کی جمھے ہو جھ حاصل کریں اور اپنے مثبت کردار کی بدولت ایک کامیاب قوم بن کر ابھریں۔ اپنے انفرادی واجماعی کردار کو تکھار کرا نے والی تسلوں کے لیے صاف و شفاف مرہی اور كامياب أخروى و دنياوى زندگى كى مثال قائم كريں۔ دنيا كوسلامتى اور بھائى جارےكا پیغام دیں مثبت رویے اختیار کریں کیونکہ یمی رویے فطرت کی جان ہوتے ہیں اپنی صفوں کودرست رھیں اور اسلام کے خلاف غیرمسلم اقوام کے پروپیگنڈے کو غلط ٹابت کردیں اورا ہے کردارے اسلام کی عالمگیریت ٹابت کردکھائیں بلاشبہاس وین کولے کرتانے والے نے صرف تنیس سال میں دنیا میں وہ انقلاب ہریا کیا کہ جس کی گواہی غیرمسلم بھی ویتے ہیں۔آپیلیسے کی اطاعت ہی میں ہماری فلاح ہے۔

ایک مومن کے ایمان اور اسلام کی معراج سیے کہ وہ آتا دو جہاں سرور كائنات حضرت محمطينية كى اتباع اور بيروى كومقصد اولين بنائة كيونكه آيتليته جس منصب اعلیٰ پر فائز ہیں۔وہ منصب کا کتات میں ازل سے ابدیک کسی کونصیب نہیں ہوا۔

اران کا آتش کده جس میں ایک ہزارسال سے آگر ، بوٹرک رہی کی۔اجا تک بھی گیا۔'' الغرض ربع الاول کے مبارک مہینے کے بارہویں روز قدرت کے عجیب وغریب مناظر اورجلوے نظر آنے لکے جن کے بیان سے زبان قاصر عاجز ہے۔ حضرت جراتل علیه السلام سربزار فرشنول کی فوج لے کرآسان سے حرم کعبدا ترے ہی پیدائش ے پہلے کی بیرات مجزوں سے بھر پورنظر آئی ہے۔ یمی عالم تھا کہ من صادق نمودار ہوئی اورسارے جہال کی سوئی ہوئی قسمت بیدار ہوئی اور وہ ہستی اس دنیا میں تشریف لائی جس کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔جس کا وجود اللہ کا احمان ہے۔جس کی محبت ایمان ہے وہ ملط فرقان ہیں جن کے ذکر کودوام ہے اور جورسولوں کے امام ہیں۔ ازل سے ابد تك تمام خوبيول كى خوشبوت مهكما مواكوكى ايها پيول كلشن كائنات من كملا ب ند كملے كار يس آ ينافي كا ولاوت باسعاوت مارے ليا ايك تعليم تخد ہے۔ آ ينافي نمرف مسلمانوں کے لیے بلکہ رہتی دنیا کے انسانوں کے لیے مشعل ران ہیں آ سے اللہ کا پیغام آ سیالی کا کردارہمیں ہرمشکل کمری میں راستدد کھاتا ہے اور دارے لیے جے راستوں کالعین کرتا ہے۔ونیا بھرکے انسانوں کے لیے سیرت یا کے ملط معطی راہ ہے اور کسی بھی وقت كوئى بھى مخفى اس سے سبق سيكه سكتا ہے۔

سفرمعراج آپ این عظمت و نصلیت کی بری دلیل ہے۔ براق آپ ایک کی سواری کے لیے لایا گیا کفارے مقابلے کے وقت فرشتوں کے ذریعے جومدرآ پیلائے کی كى كئى وه كسى اور كے حصے ميں جيس آئى ۔سب سے يرد حكر فضيلت سيك تودالله اوراس كے فرشتے "بیالی پر درود سیجے ہیں اور لوگوں کو بھی اس مل کے ۔ اب کہا گیا ہے پر آ پینائی پرنازل کی ہوئی کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود خدانے لیا اور انظر بدلفظ حرف بہ حرف ویسے بی قیامت تک محفوظ رہے گی۔ اس کوقیامت تک آنے والے لوگول کے لیے بدايت كاذر ليد بناديا - بس طرح ني ياك علية آخرى ني بن اورسلسله وت آب الله کی زات اقدس پرختم ہوگیا اس طرح قرآن یاک کے نزول کے ساتھ اللہ کی طرف سے آ ـ فرالى كتب كاسلسله بمى اختام يذير موكيا -شريعت محدى المطلحة تمام سالة مشريعول كى ناسخ ہے۔قرآن باک میں 86 سور تیل می اور 28 مدنی سورتیل ہیں اوران میں توحید

ارشادباری تعالی ہے:

"ب الله تعالى اوراك ك تمام فرضة ني اكرم الله يرورود 

اس نی الله کی شان دیمیں کے مسلمان ہونے کے لیے جس کلمہ کوسب سے يهلي برُما جاتا ہے اس كلے كا دوسراحمدرسالت ہے ہى اللہ نے آ پھنگ كے نام كو است تام سے جوڑ لیااور کھا پڑھو۔

لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ مُحَمِّدٌ رُسُولُ اللَّهُ " كوكرالله كرواكونى عبادت ك لائق نبيس اور عمالية الله ك

تمام انبیاه کرام منصب نبوت ورسالت پر فائز تنے مرحضور افتدی ملا سرور انبياء سيد المرسلين اورخاتم اللبين بين - آب كاتمام انبياء ورسل يرفضيلت كوديكسين كهالله نے تمام انبیاء کرام سے آ پیلیک پرایمان لانے اور آپ کی نفرت کرنے کا عہدلیا۔ سورہ العران میں ہے:

" اوروه وقت ياد يجيء الله تعالى نبيول عهدلياتها كهم جومهيل كتاب وحكمت دي مجرخدا كارسول المالكة تمهارے مان آئے اور جو کتاب تمہارے پاس ہووہ اس کی تقیدیتی کرے تو ضرور اس پر ایمان لا تا اور ضروراس کی مدرکرتا۔" (العران: 81)

آ سِعْ الله كَلُون ولادت باسعادت بذات خود ايك مجزه بـ كتب احاديث مل ہے" جس رات رسول اكرم الله كى پيدائش موئى اس رات كعبد ميں ر كے ہوئے بت سرك بل مجد المراحظة آب كى پيدائش كوفت ايك ايبانورظا بر بواجس كى روشی میں سیدہ آ منہ کوشام کے محلات دکھائی دیئے۔ اس رات کسری کا ایوان لرز حمیا

رسالت عدل امامت فروغ دين آخرت كالتذكره صفات حسنه تزكيه نفس موت فير عالم ارواح 'جنت وجهنم' جزاوسزا' عبادات ومعاملات ميزان وصراط حقوق الله' حقوق الناسُ خرید وفروخت کفار ومشرکین کاعبرتناک انجام مساوات ٔ اخوت تعصب بازی و شرقہ پرسی سے اجتناب سابقہ قوموں اور انبیاء کے قصے ظالموں کی مجازات فرزندان توحید کی پریثانیال معجزات و کرامات سمیت ہر ختک و تر کا ذکر موجود ہے۔ دیگر کوئی كتاب اس كامقابله ببيس كرسكتي پس بيركتاب سامط اور تاقط ہر دور ميں ہرسائل كے ليے متعل راہ ہے۔ نبی پاک علی کے دور میں مشرکین کواپی فصاحت و باغت پر بردا نازتھا۔ وہ بڑے فخرے اینے قصا کد کعبہ کی د بواروں پر لٹکا دیتے تھے مگر جب اللہ کے حکم سے نبی پاکستان نے سورة الکور جیسی مختصر سورة کو کعبہ کی دیوار پراٹکا دیا اور اس کے مقابلے میں کی قصیدہ ہی لانے کا چیلنے کیا توان کا تکبرٹوٹ کیا اوروہ مقالبے بیل ایک حرف بھی پیش من کوكر سكے اور جو قرآن كواللہ كى وى نہيں بلكہ حضور الله كى شاعرى كہتے ہے كہدا تھے كد بلا شبہ بیر کسی انسان کا کلام ہیں ہوسکتا ہی ایسے ہی اللہ نے ظالموں سے خود اقرار کروایا این آخری کتاب اورایی آخری نی الله کا آسیاله کی پیروی کوونیا اور آخرت میں پیغام نیجات اور مژوه فلاح بنادیا۔

یگانوں کے علاوہ بیگانے بھی کمالات نبوت کا اعتراف کرتے ہیں۔ ایک عيسائی مورخ مائنکل ہارٹ اپی شہرہ آفاق کتاب میں (محمقلطی کے عنوان کے تحت رقم طراز ہے۔ ''ممکن ہے کہ انتہائی متاثر کن شخصیات کی فہرست میں حضرت محمصیات کا شار سب سے پہلے کرنے پر چندا حباب کوجیرت ہواور کچھمعترض بھی ہول کیکن آ ریعائے وہ واحد تاریخی جستی میں جو مذہبی اور دنیاوی دونوں محاذوں پر برابرطور بر کامیاب، رہے۔ ا یک اور مقام پر مائیل مارث نے لکھا ہے کہ 'وہ ایک انتہائی مؤثر سیاس رسنما ثابت ہوئے آج اتنی صدیاں گزرنے کے باوجودان کے اثرات انسانوں پر ہنوزمسلم اور

مانكل بارث كااكي خراج محسين ان الفاظ مي درج ہے۔ تاريخ جمير ابنائي ہے کہ وہ'' اُن پڑھ تھے تا ہم جالیس سال تک کی عمر کو چینچتے کو تھے لوگوں میں ان کا ایک غیر

معمولی ہونے کا تاثر قائم ہو چکا تھا۔ جب ان کی عمر جالیس برس تھی انہیں احساس ہوا کہ خدائے واحد کی ذات مبارکہ ان سے اپنے فرشتے جبرائیل علیہ السلام کی وساطت سے ہم کلام ہے اور ریر کہ انہیں سے عقیدے کی تبلیغ کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ مانکل ہارٹ کی سے کتاب 1980ء میں امریکہ میں (The Hundred) کے نام سے شاکع ہوئی اپنی اس کتاب میں اس نے تاریخ انسانی کا جائزہ لیا اور اس بات کواجا کر کیا کہ کون کون سی شخصیات ہیں جنہوں نے تاریخ کے دھارے کا رُخ موڑ دیا۔اس نے اس مقصد کی تعمیل کے لیے ایسے سوعظیم افراد کا درجہ بندی کے اعتبار سے انتخاب کیا جنہوں نے سب سے زیادہ تاریخ کے دھارے کوموڑنے میں نمایاں کارنامہ انجام دیا۔اس نے محمقات کواس درجہ بندی میں سب سے او بررکھا۔ دوسرے تمبر پر نیوٹن اور تبسرے تمبر برغیسی علیہ السلام کورکھا بلاشبہ نیوٹن کی فزنس نے تاریخ انسانی کو بالکل بدل کررکھ دیا اور آج سائنس اور میکنالوجی کے بورے Explosion کا نقطہ آغاز نیوٹن ہے۔

اس کتاب نے عالمی سطح پر بہت شہرت یائی جو 572 صفحات پر مشتمل تھی اس كتاب كا دنيا كى كئى زبانول ميں ترجمه بوااور متعددا يُديشن شائع ہوئے۔ يہاں ميں اس بات کی وضاحت کردوں کہ مؤلف نے شخصیات کے انتخاب یا درجہ بندی میں مرہبی پہلویا عقا کدکو پیش نظر نہیں رکھا بلکہ اس کا موضوع بیتھا کہ تاریخ انسانی کے دھارے کے زُخ کو موڑنے والی شخصیات اس مقصد کے لیے اس نے اور اس کی تعلیم یا فتہ بیوی نے دنیا کی نامور شخصیات کی سیرت وسوائح کا گہرا مطالعہ کیا ہیے تخص مشہور امریکی ماہر فلکیات گزرا ہے۔ یہاں ایک بات اور قابل ذکر ہے ان مؤثر ترین شخصیات میں ایک اور قابل قدر نام بهارے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق کا ہے۔

حضرت عمر فاروق کا دور حکومت بلاشبداین مثال آب ہے۔ نبی پاکستانی کے بعد انصاف کے لیے کوئی اتنامشہور نہیں ہوا جتنا حضرت عمر فاروق یہاں میمؤقف میں نے اس لیے بیان کیا کہ جن ملکوں میں انصاف ہوتا ہے۔ وہاں ظلم کی مختائش ہی تہیں رہتی۔ آج جو ملک ترقی یا فتہ نظر آرہے ہیں۔ وہاں قانون کی نظرسب پریکسال پڑتی ہے۔عدالتیں اپنے فیصلوں میں آزاد ہوتی ہیں پس انصاف کامیا بی کاپہلازینہ۔

"انا أعطينك الكوثر" لي

کوئی مثل مصطفیٰ کا مجھی تھا' نہ ہے نہ ہوگا سمسی اور کا بیر رہبہ مجھی تھا نہ ہے' نہ ہوگا

یہ آپھی کی رفعت ہے کہ دنیا کے برکونے میں خالق کا کتات کے تام کے ساتھ آپھی کا نات کے تام کے ساتھ آپھی کا نام ہماری ساعتوں میں رس کھولتار ہے گا۔

صحابی رسول الله عضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ رسول الله الله کا بنائی کے فرمایا ''جبریل این علیہ السلام میرے پاس آئے اور جھے سے کہا میر ااور آ پہلے کا رب جھ سے کہا میر ااور آ پہلے کا رب جھ سے سوال کرتا ہے کہ میں نے کس طرح آ پہلے کا ذکر بلند کیا۔ میں نے عرض کیا اللہ ہی بہتر جا نتا ہے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ جب میراذکر کیا جائے گاتو میر ہے ساتھ آ پھلے کا بھی ذکر کیا جائے گا۔

چشم اقوام به نظاره ابد تک ویکھے رفعت شانِ وَرَفَعْنَا لَکَ ذِحْرَکَ دیکھے

معروف ہندوشاعرمنو ہرلال دل کہتے ہیں:

کیا دل سے بیان ہو تیرے اخلاق کی توصیف عالم ہوا مدّاح ترے لطف و کرم کا

آ پھانے کے دین وتعلیمات کے نور سے انسانیت متورہوئی۔ آ پھانے نے حیات انسانی کے دامن کوملم وحکمت کے سے موتوں سے بھر دیا۔ مکارم اخلاق کی تحمیل کردی۔ انسان کومہذب اور باذوق بنادیا اور آ پھانے کے تعمیر کیے ہوئے معاشرے میں فرعونیت کی ان ور قارونیت کی کوئی جگہ نہ تھی۔ شرم وحیا آ پھانے کا طرز اُ اتمیاز ہے۔ مساوات کے آ پھانے علمبردار ہیں۔ مسجد نبوی ہومسجد قبا کی تعمیر یا خندق کی کھدائی آ پھانے ہرکام میں برابر کے شریک نظر آتے ہیں۔ خدمت انسانیت کے حوالے سب سے معتبر اور سب سے ارفع واعلی نام آ پھانے کا۔ انسانیت کی خدمت کے ادارے آج

1917ء میں اشتراکی انقلاب آیا اس کے بعد عالمی سطح پر کمیونزم کی جوشظیم قائم ہوئی وہ' کمیونسٹ انٹرنیشنل' کہلاتی ہے۔ دنیا کے چوٹی کے لوگ اس کے ممبر تھے ایم این رائے بہت بڑا انقلابی تھا وہ ہندوستان کی طرف سے اس تنظیم کا رکن تھا اس نے این رائے بہت بڑا انقلابی تھا وہ ہندوستان کی طرف سے اس تنظیم کا رکن تھا اس نے 1940ء میں' بریڈ ہال' میں ایک بیکچر دیا۔ اس نے یہ بیکچراپی کتاب The Historic کی ہے۔ roll of Islam)

" تاریخ انسانی کاعظیم ترین انقلاب وہ تھا جو محمد الله علی کے رہا یا کیا۔ محمد الله کی موشی کی روشنی اور کیا۔ محمد الله کی جدوجہد کے نتیج میں ایک نئی تہذیب علم کی روشنی اور انسانی اقد ارکا فروغ وجود میں آیا۔ ایک ایسا محاشرہ وجود میں آیا جو ہر طرح کی زیاد عول سے پاک تھا اس میں سیاسی جرنہیں تھا اس میں محاشی استحصال نہیں تھا اس میں کوئی ساجی فرق و تفاوت نہیں تھا۔

مصنف نے نبی پاکھا کے اندگی کے اوراق کو بہت خوبصورتی ہے اس کتاب میں بیان کیا ہے۔ یہ کتاب آج میں ہندوستان میں نتائع ہوتی ہے جسے بمبئی کا ایک ناشر شائع کرتا ہے۔ (پاکستان میں یہ کتاب وستیاب نہیں ہے)

وہ لکھتا ہے دنیا میں اور بھی ہوئے بڑے لوگ رہے ہیں جو سالہا سال تک پہاڑوں کے اغدر تبییا کمیں کرتے رہے ہیں لیکن محمطالیہ نے غار حرامیں چندروز کے لیے جو خلوت گزی اختیار کی تھی وہ اس قدر نتیجہ خیز تھی کہ اس سے ایک ٹی قوم نیا تمدن نیا آئین اور حکومت وجود میں آگئی۔

یہ ہے آ پھلی کی وہ عظمت جس کا اعتراف ایک مشرک انسان کردہا ہے۔
اور ہم ان کی عظمت کو تقدس کا درجہ تو دیتے ہیں گر کمل سے عاری ہیں یا در کھیں ہادی اعظم حضرت محملی کے کا سوؤ حسندہ تی در اہنمائی کا سرچشمہ اور آ پھلی کا اسوؤ حسندہ تی و نیا تک انسانیت کے لیے لائق تعلید نمونہ ہے۔ بلاشبہ آ پھلی کی شخصیت وسیرت از ل سے ابد تک زمان و مکان پر احاطہ کیے ہوئے ہے کا نئات کا ہر ذرہ سرکار دو جہاں کی مدحت ورفعت کا شاہم کیوں نہ ہو جب عرش ہریں سے بیصدا آ رہی ہو۔

یاس ہوا جس کےمطابق تعلیم صرف سفید فام افراد کے لیے ہے۔ سیاہ فام باشندوں کوتعلیم دینا قانونا جرم قرار پایا۔ مساوات کا پرچار کرنے والے اور انسانی حقوق کی حفاظت کے تام پر بے در لیخ خون بہانے والوں کے اپنے قانون میں کتنا تضاد ہے۔ مگر اسلام کی نظر عن توشاه وكداسب برابر بين اگرمعيار بنايا تو كسے؟ تقويٰ كو!

ارشاد باری تعالی ہے:

" بے شک ہم نے تہمیں ایک مرداور ایک عورت سے پیدا کیا پھر تہاری قومی اور قبیلے بنا دیئے تمہاری شاخت کے لیے بے فک تم میں الله کے نزدیک زیادہ عزت والاوہ ہے جوزیادہ پر ہیز گارہے۔''

معلم انسانیت کی تعلیم حیرت انگیزتاریخی اعجاز ہے۔ آپ معلم انسانی نظم و تہذیب ے نا آ شنا قوم کوتعلیم دی۔ آ پھالی نے نظر ویڈ برکی تنجیوں سے علوم وفنون کے تمام خزانے تی نوع انسان کے لیے بلاا تنیاز کھول دیئے۔

مشهورمغربی مصنف ''ای ڈرمنگھ'' سیرت طیبہ پراپی کتاب Life of) (Muhammad میں بیاعتراف ان الفاظ میں کرتا ہے۔

" محمظ الله اس اعتبارے دنیا کے وہ واحد پیغیر ہیں۔ جن کی زندگی ا کیک محکی کتاب کی طرح ہے۔ان کی زندگی کا کوئی موشی خفی نہیں بلکہ روش

قرآن نے انہیں'' سراج منیز' لینی روش چراغ کہدکر بکارا کو یا غیر ارادتی طور پرایک غیرمسلم نے قرآن کی تقیدیق کردی۔

مہارانی آرش کالج میسور (بھارت) کے مدرشعبہ بروفیسررا ماکرشناراؤایی ناب (Muhammad the Prophet of Islam) على لكت بين:

" محمظ میرے نزدیک ایک عظیم مفکر ہیں۔ تمام اعلی اور تمام

كل جود نيامل كام كررب مين ان كاما خذونى الجمن بجوة بعلقة نے قائم كى۔ فرمان نبوي المستعلق ہے۔

"الله این بندول کی مددیش اس وفت تک رہتا ہے۔ جب تک بندہ اینے بھائی کی مدد میں رہتاہے۔''

نی پاکستان نے اپنی ساری زندگی انسانیت کی بھلائی اور خدمت خلق کے لیے وقف کرر تھی تھی۔

محمى بھی ساجی تنظیم کا اولین مقصد معاشرے سے ظلم وستم کا خاتمہ ناانصافی کا خاتمہ اور معاشرے میں صالح روایات کا فروغ ہے۔مسلمان اپی کھوئی ہوئی عظمت ورفتہ حاصل كريك بين اگراسلامي احكامات كواپناشعار بنائيس جوانسانيت كي فلاح پر بني بين \_ آج جارے معاشرے میں جتنی زیادہ ساجی تنظیمیں کام کررہی ہیں۔ اتناہی مسائل اور يريشيانيول سے دو جارمعاشرہ كى كس جكہ ہے شايد ہمارے اعمال ميں!

ذرامشاہدہ کریں اسلامی تاریخ علی قائم ہونے والی پہلی تنظیم کا "معاہدہ حلف الفضول''زیردست لوگوں کی مدد کے لیے قائم کی جانے والی اس انجمن کے تمام اراکین اس وعدے کے تحت یا بند ہے۔ کہ ملہ میں اگر کسی پرکوئی ظلم کر ہے تو مظلوم کی جمایت کی جائے گی۔اسے تاوان دلوایا جائے گا کو یا دین اسلام میں ہادی برحق کے ذریعے پہلی این جی اوز قائم ہوئی جس کا کام ظلم کی بینے کئی اورمظلوم کی حمایت 'بیبیوں' بیواؤں' ناداروں اور ضرورت مندول کے حققوق کا تحفظ۔

لیں اسلام ہی وہ ند ہب ہے جس نے سکتی ہوئی انسانیت کوامن وفلاح کی راہ ير كامزن كيا اور محمقل ني جونظام دياوه دنياوي تمام نظامول كي اساس ب-آپيل نے فکری ٔ اخلاقی معاشرتی سیاس ٔ اقتصادی مترنی سائنسی اور ندہبی ہر لحاظ سے ہر پہلوکو روشناس کرایا۔ آپ ملائے سے پہلے علوم وفنون پر ایک مخصوص کروہ کا حق سمجما جاتا تھا۔ اسلام نے بیرت سب میں مساوی تقسیم کردیا۔

ہم جے آج سپریم یاور مجھتے ہیں۔ اس ملک میں 1834ء میں ایک قانون

عظیم ترین اور باا رشخصیت جس نے اپنی فکری عملی اور اخلاقی قوت سے دنیا میں ایک عظیم اورمثانی انقلاب بریا کیا اورانسانی فکروتاریخ کے دھارے کوموٹر کرسکتی اور بلکتی انسانیت کو سعادت وفلاح کی راه برگامزن کیا وه پیغیبراسلام سرور کا نئات مصرت محمصطفی علیت کی ذات بابركات ہے۔اس موقع پر بیت فقیقت پیش نظرر ہے كدا نٹرنیك پردائے و ہندگان میں غالب اکثریت مغرب کی میتی برادری پرمشمل تھی۔ جس نے رسول التعلیق کی ذات مرای کونه صرف اکیسوی صدی بلکه برصدی کا هیرواور عظیم انسان قرار دیا۔

پس نی یاک ملط کی حیات مقدسه کابیتاریخی اور ابدی اعجاز ہے کہ اپنے اور بيكانے مسلم اور غير مسلم مبھى آپ مالك كى عظمت و رفعت كے معترف نظر آتے ہيں۔ تعصب کی بنا پراگر کوئی غلط الفاظ استعال کرتا ہے تو وہ اپنی ہی جان پرظلم کرتا ہے ورنہ سے یمی ہے۔10 نومبر 1925ء کے اخبار ڈیلی ایکسپریس لندن میں ایک مضمون نگار نے لكھاتھا:

" اگر کسی مروعظیم کے بلندیاب پیغام کے جانچنے کا پیانہ تقدیس و تعظیم کے وہ جذبات ہیں جواس کے الفاظ ان لوگوں میں پیدا کرتے ہیں جوان کی آسانی نوعیت پر یقین رکھتے ہیں تو حضرت محمطین کا شار عظیم ترین بستیوں میں ضرور ہونا جاہیے آپ ملائے کی ذات بابر کات میں ہمیں ایک مثالی شخصیت نظر آتی ہے جو صرف دس برس کے عرصہ میں ایک ند ب ایک نے تدن ایک نے فلفہ حیات اور ایک نئی شریعت کی بنیاد ر کھ کرایک نی قوم پیدا کردیتی ہے اور بت پرسی تو ہم پرسی صداور مخالفت کے باوجوداس قوم کی خواہش اور ارادہ کے بالکل خلاف اس کوروحانی و مادی ترقی اورسرفرازی کی راه برگامزن کردیتی ہے اوروس برس کے عرصہ میں پورا امن وامان قائم ہوجاتا ہے۔ ملک میں ایک عظیم انقلاب آگیا اوراس انقلاب نے کیااٹر دکھایا کہ جولوگ چوراور رہزن ہے وہ مہذب اور محافظ بن مجتے۔ جو شراب اور جوئے کے عادی تنے وہ عابد و زاہد

انسانی سرگرمیوں میں آپ ایک جیروکی ما نند ہیں۔''

1911ء میں بیروت کے سیحی اخبار''الوطن'' نے دنیا کے سامنے ایک سوال پیش کیا تھا کہ دنیا کا سب سے عظیم انسان کون ہے۔ اس کے جواب میں ایک عیمائی وانشوراوري عص نے لکھا:

دنیا کا سب سے عظیم انسان وہ ہے جس نے دس برس (مدتی دور) کے مختصر عرصے میں ایک عظیم مذہب کی بنیا در تھی۔ جنگ کا قانون بدل دیا ا يك نئ قوم پيداكى - ايك نئ طويل العمر سلطنت قائم كى - ان تمام کارناموں کے باوجود مینظیم انسانی اُمی تھاکون؟''محمہ بن عبداللہ قریشی''

یہاں سے بات قابل غور ہے کہ ند بہب اسلام کی عالمگیریت اور پینمبر حضرت محمظی عظمت کا اعتراف ایک غیرمسلم کی قلم ہے۔

30 جون 2000ء میں رابطہ عالم اسلامی مکہ مکر مدنے اسپے مشہور ہفت روز ہ جریدے 'العالم اسلام' میں ایک اہم خبرا نٹرنیٹ سے متعلق ٹاکع کی کہیپوٹرسافٹ وئیر تیار کرنے والی دنیا کی مشہور کمپنی (Microsoft) نے (Millennium) کے موقع پر انٹرنیٹ پر دنیا کے سامنے بیسوال پیش کیا کہ دنیا کی وہ عظیم ترین شخصیت کون ہے جس نے اپنے فکرومل سے انسانی تاریخ اور انسانی زندگی پر مجرے نفوش ثبت کیے اور دنیائے انسانیت اس کی فکروا ٹر سے زیادہ متاثر ہوئی۔

مینی نے رائے دہی اور شخصیت کے انتخاب کے لیے امیدوار کے طور پر 17 شخصیات کے نام بیان کیے تھے جن میں انبیائے کرام میں حضرت موی علیہ السلام اور حضرت عيسى عليه السلام كے ساتھ سيد المرسلين عاتم النبين كا نام نامى بھى شامل تھا۔سوال کے جواب میں ناظرین نے اپنے علم مطالعے معلومات انسانی تاریخ اور انسانی تہذیب و تدن کے تجزیے کی روشنی میں اپنی اپنی رائے انٹرنیٹ پر پیش کی تھی کہ انسانی تاریخ کی وہ

"الله ایمان کے لیے نی الله این ذات پر مقدم ہے۔" (الاحزاب:6)

مومن کی پوری زندگی اللہ اوررسول پاکستان کی محبت سے عبارت ہے۔جس کا دامن اللہ اور نبی اکرم اللہ کی محبت سے خالی ہے وہ ویران اور اجڑے کھر کی مانند

الغرض ہارے تمام مسائل کاحل اسوہ حسنہ کی پیروی اور اسلام کے اصولوں پر عمل پیرا ہونے میں ہاری راہنمائی کی عمل پیرا ہونے میں ہے۔ کیونکہ اسلام نے ہر معاطے میں ہاری راہنمائی کی ہے۔ آئدہ صفحات میں تفصیل کے ساتھ ان تمام ابواب کو بیان کروں گی جواس بات کی دلیل ہوں گے کہ اسلام ایک عالمگیر فد ہب ہے۔

**\*\*** . . . . **\*\*** . . . . **\*** 

ہو گئے۔ جو عورتوں کی عزت و ناموس سے کھیلتے تھے وہ اب عورتوں کے عافظ بن گئے۔ جو آپس میں ایک دوسرے کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ وہ اب آپ پس میں ایک دوسرے کو محبت اور الفت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ وہ اب آپ پس میں ایک دوسرے کو محبت اور الفت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ نبی پاکستان کی گرکشش شخصیت نے ایک ایسا معاشرہ تفکیل دیا کہ امن وامان قائم رکھنے کے لیے پولیس کی ضرورت ندر ہی۔'

پس نبی پاکھائی نے ہمیں صرف عقیدہ تو حید ہی ہے آ شانہیں کیا بلکہ ہمیں جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت کے راستے پرگامزن کیا۔ ہمیں فالق کے سامنے جھکنے کا طریقہ سکھایا۔ معاشرتی معاملات میں راہنمائی عطاکی اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانے کے لیے بے پناہ معالم برواشت کے گرراہ حق کونہ چوڑا۔ پھر مارنے والوں کے لیے بے پناہ معالم برواشت کے گرراہ حق کونہ چوڑا۔ پھر مارنے والوں کے لیے بی ہدایت کی دعائیں ما تکیں جب ویشن پردسترس حاصل ہوگئی تب سب کو کھا:

' جاؤ آج می سب آزاد ہو اگر رات کی تنهائیوں میں اپنی اُمت کے لیے بخش اور دعائیں طلب کیں توسات آسانوں پر جا کر بھی اپنی اُمت کے میں آنو بہائے ہر رشتے سے اُمت کو فراموش نہیں کیا ۔ اپنی اُمت کے فم میں آنو بہائے ہر رشتے سے بردھ کر ہمارے ہمدر در ہے۔ اتن محن اور مہر بان ذات سے محبت کول نہ ہواللہ تعالیٰ کے بعد دنیا کے تمام رشتوں سے بردھ کر بیمبت ہونی چا ہیے۔ اللہ نے اپنی رضا ہے نہیں گئے کی رضا میں پنہاں کر دی ۔ اللہ ہمیں اس خوشنودی کا طلب گار بنائے رکھ (آمین) تاکہ ہمیں قیا مت کے روز آبین کی شفاعت نصیب ہو۔

ارشاد نبوی ملکت ہے:

"قیامت کے روز تو ای کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ بختے محبت ہے۔" ہے۔"

ارشادباری تعالی ہے:

کم نہیں ہے۔ چہ جائیکہ کوئی مسلمان اپنے بھائی سے نفرت وشنی اور عداوت پیدا کرے۔

ہم ہملمان کی غیر مسلم کا مقابلہ کیا کریں گے۔ آپس میں بی دست وگر یبال ہیں۔

نہ ہی منا فرت اور گروہ بندیوں نے مسلمانوں کو ایک دوسرے کے خون کا پیاسا بنا دیا

ہے۔ میرا دعویٰ ہے جس قوم میں انسانی جان کا حرّام نہیں وہ بھی پرامن زندگی بسر نہیں

کر سمتی مساجد میں نماز کے دوران ہونے والے بم دھا کے رش والی جگہوں میں دھا کہ خیر مواد کا پھٹنا اور کتنی ہے گناہ جانوں کا ضیاع 'کتے لوگوں کا ہمیشہ کے لیے معذور ہوجانا

ہے دہ ایسانہیں کر سکتا ۔ اللہ کا فرما نبرار بندہ اس کی دل میں ذرّہ برابر بھی ایمان موجود

ہے دہ ایسانہیں کر سکتا ۔ اللہ کا فرما نبرار بندہ اس کی نا فرمانی نہیں کر سکتا ۔

ورجس کسی نے کسی مومن کو جان بوجھ کرفل کیا اس کی سزاجہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔''

ارشاد باری تعالی ہے:

اسلام تو عقا کد کی شکل میں زندگی کی حقیقت سے انسان کوروشتاس اور متعارف کراتا ہے۔ اسلامی زندگی کا مفصل قانون پیش کرتا ہے تا کہ انسانوں کے درمیان افراط و تفریط پیدا نہ ہواوروہ اس کے مطابق اپنی انفرادی یا اجھا کی زندگی کا میا بی کے ساتھ گزار سکیں پر ان سب واقعات کے پیچھے کون سے ہاتھ کا م کررہے ہیں۔ کیا بھی اس بارے میں ہم نے سوچا ہے۔ اگر نہیں سوچا تو اب ضرور سوچیں اور بچا کیں اپنے آپ کو ان سازشوں سے جن کا شکار صرف مسلمان ہورہے ہیں۔ ایک سچا مسلمان اپنے بھائی کو سازشوں سے جن کا شکار صرف مسلمان ہورہے ہیں۔ ایک سچا مسلمان اپنے بھائی کو تکلیف نہیں دے سکتا تو اس کی جان کیسے لے سکتا ہے۔ وہ جس دین کا مانے والا ہے وہ تو گزامن ند ب ہے۔ ہر لمح صبر کر داشت اور پُرسکون رہنے کا تھم دیتا ہے مگر ہم اس مسئلے پر بہت سوچا کچھر لیرجی بھی کی مسلمانوں کی تاریخ کے دوالے سے آئندہ ابواب میں اس کی وضاحت تفصیل کے ساتھ کروں گی ہوسکتا ہو میری کے دوالے سے آئندہ ابواب میں اس کی وضاحت تفصیل کے ساتھ کروں گی ہوسکتا ہوں تو میری اصلان شرور کیجئے گا میرے خیال میں ان وجوہات کو دور کر لینے سے عروج ہمارا مقدر اصلان شرور کیجئے گا میرے خیال میں ان وجوہات کو دور کر لینے سے عروج ہمارا مقدر

# مذہب اسلام کی خصوصیات عالمگیر مذہب سے حوالے سے

ندہب اسلام سے پہلے جتنے نداہب گزرے ہیں وہ کی خاص وفت خاص زمانے خاص وفت خاص وفت خاص زمانے خاص وقت خاص وفت خاص اور جگہ کے نازل کیے گئے گر اسلام کی عالمگیریت ہے کہ بیتمام اقوام اور قیامت تک کے بن نوع انسان کی فلاح و بہبود کے لیے راہنمائی ہدایت اور قیامت تک کے بن نوع انسان کی فلاح و بہبود کے لیے راہنمائی ہدایت اور قیامت تک کے بن نوع انسان کی فلاح و بہبود کے لیے راہنمائی ہدایت اور قیاب سے

یہ نہ سرف زندگی کے بنیادی حقائق پرسے پردہ ہٹا تاہے بلکہ بی نوع انبان کو یہ بھی بتا تا ہے کہ کا نئات کی حقیقت کیا ہے؟ اس بی انبان کا مقام کیا ہے؟ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کا نئات کی تخلیق کی اور انبان کو اس بی سب سے افضل مخلوق بنایا انبان کو اشرف المخلوقات بنا کر فرشتوں کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام کو بجدہ کر وایا۔

قر آن کا بنیا دی موضوع انبان کو بنایا بید دنیا کی محترم ترین ہستی ہے گر افسوس آج بیدا پی قدرو قیمت کھو چکی ہے۔ اگر آج دنیا بیلی کوئی چیز بے وقعت ہے تو وہ انبانی جان ہے۔ اگر آج دنیا بیلی کوئی چیز ہے وقعت ہے تو وہ انبانی جان ہے۔ اگر آج دیا جس کا نہ ہونا کی المیہ سے جان ہے۔ ایک مسلمان کے لیے مجت کا نہ ہونا کی المیہ سے جان ہے۔ ایک مسلمان کے دلے محبت کا نہ ہونا کی المیہ سے

لے کرآ نے مراس کے بعد بھی ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جوزمین میں حدیت تجاوز کرتے ہیں۔"

ایک اور جگه فرمایا۔

"ووواس جان کو جسے اللہ نے محترم قرار دیا ہے بغیری کے ہلاک نہیں کرتے اور نہ زنا کرتے ہیں اور جو کوئی ایسا کرے گا وہ کیے کی سزا (الغرقان:63) -152 !

قرآن میں بے گناہ کاخون بہانے کو بدترین گناہ بتایا گیاہے۔ پس اسلام ایک عمل اور ابدی ضابطه حیات پیش کرتا ہے۔ بیزندگی گزارنے کے لیے جونظریہ پیش کرتا ہے وہ ہے:

> ورد دل کے واسطے پیدا کیا انبان کو ورنداطاعت کے واسطے پچھ کم ند تے کرو ہاں

#### 2- اسلام پہلااور آخری ندہب ہے

اسلام کی ایک انتیازی خصوصیت سے کہ سے پہلا اور آخری ند ہب ہے چونکہ یرگزشته تمام انبیاء کرام کامجی وین رہاہے۔جنبوں نے اپی اپی امست میں اس وین کی تبلیغ اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی تقییحت کی اور اپنی امت کو اللہ تعالیٰ کی واحدانیت اوراس کے احکامات سے آگاہ کیا۔

شریعت اگر چہ زمانے اور مقامات کے لحاظ سے مختلف رہی کیکن دین کے بنیادی اصول ہمیشہ ایک رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ کے ارشاد کے مطابق مجی بدیات البت ہوتی ہے۔ فرمان نبوی اللہ ہے:

" تمام انبیاء کرام سوتیلے بھائی ہیں بعنی ان کے باپ تو ایک کیکن ما تمیں مختلف ہیں اور ان سب کا دین ایک ہی ہے۔'' بن جائے گا کیونکہ اسلام وہ واحد مذہب ہے جس نے انتہائی مختر عرصہ میں عرب جیبی خون خوار قوم کے اندرامن وامان اور احترام انسانیت پیدا کیا۔ بیقوم ندصرف جہالت کے اندھیروں میں ڈونی ہوئی تھی بلکہ اخلاقی لحاظ سے پہتی میں اپنی مثال آپ تھی۔ان کے درمیان اگر کوئی لڑائی جھڑ جاتی تو آ دھی آ دھی اور بھی پوری صدی ختم نہ ہوتی ہے گناہ لوگ موت کے منہ میں دھکیلے جاتے۔ بیٹیوں کوزندہ در کورکر دیتے کہ کہیں ان کی وجہ سے انہیں کی کے سامنے سرنہ جھکا ناپڑ جائے۔ حمر انسلام ہی وہ عالمکیر نہ ہب ہے۔جس نے ان کے استے شدید اختلافات ہی کوختم نہیں کیا بلکہ اتنا مہذب بنا دیا کہ جو بھی ایک ووسرے کے وسمن تھے اب ان کے لیے اپنی جان دینے کو تیار ہو مجے۔ بیاسلام بی ہے جس نے لوگوں کے دلول میں دوسروں کے لیے محبت محدردی اور خیرخواہی کا ایبا جذبہ بيداركيا كددوسرون كي مدو كے ليےرقم دينے والے محرر ہے بيل اور لينے والاكوئي نبيل۔ جراع كى روشى كل كركے خود بھو كے رہ كر دوسروں كا پيٹ بھرنے والے جذبات پيدا كرنا ای ندیب کا خاصا ہے۔ فرمان ٹوی ملک ہے۔

> "مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔اسلام میں صرف مسلمان بی کے لیے نہیں بلکہ ہرانسان کے احرّ ام اورحفاظت كاحكم ہے۔"

كوئى بھى انسان خواہ وہ امير ہوياغريب مجموثا ہويا بردا اورمسلم ہوياغيرمسلم اسلام کی روسے قابل احرام ہے۔اسلام نے ذمیوں کے محص حقوق بیان کیے ہیں۔اس سلسلے میں اسلام نے واضح مؤثر اور جامع تعلیمات پیش کی ہیں جو کسی دوسرے ندہب میں ملتی مشکل ہیں۔ارشادہ باری تعالی ہے:

" بم نے اسرائیل کو بیلکھ کروے دیا کہ جوکوئی کسی کی جان لے بغیر اس کے کہاس نے کسی کی جان لی ہویاز مین میں فساد کیا ہوتو محویا اس نے تمام انسانوں کا خون کیا اورجس نے کسی کی جان بچائی تو کویا اس نے تمام انسانوں کو بچایا۔ان لوگوں کے پاس مارے رسول کھلی کھلی ہدایات 45

سب سے آخر میں حضرت محمطی کو خاتم العین بنا کر بھیجا گیا اور نبوت آپیائی پڑتم ہوگئ قرآن میں ان کی امت کے لیے بھی بہی الفاظ استعال ہوئے۔
آپیائی والواللہ تعالی سے ڈرواور مرنا تومسلمان ہی مرنا۔''
(العمران: 102)

ان آیات کی روشی میں بیہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ تمام انبیاء کرام کا دین اسلام تھا اور سب مسلمان تھے یہی اللہ تعالی کا پہندیدہ دین بھی ہے۔ پس یہی پہلا اور یہی آخری ند ہب ہے (اس کے بارے میں کافی تفصیل کتاب کے شروع میں دی ہے۔ Point کے والے سے مختفر تشریح دوبارہ کی ہے۔

3- اسلام وین فطرت ہے

اسلام دین فطرت ہے لیجنی اسلام کے اصول واحکام قوانین فطرت پربنی ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے۔

"این ازخ کیے ہوئے میں اللہ تعالیٰ کی سرشت ہے۔ جس پراس نے لوگوں
اپنا اُرخ کیے ہوئے رہو۔ بیاللہ تعالیٰ کی سرشت ہے۔ جس پراس نے لوگوں
کو بیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی بناوٹ میں ردّ و بدل نہیں ہوتا ہے۔

یہی دین کا سید ها راستہ ہے لیکن اکٹر لوگ نہیں سجھتے۔ " (روم: 30)

انسان کی بدشمتی دیمیس کرتمام مخلوقات حیوانات جماوات اور نباتات تو فطری تو انبین کی پابندی کرتی ہیں۔ اگر سرکشی کرتا ہے تو صرف انسان جسے اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا گیا۔ کہیں انسان نے اُن بستیوں کے سامنے جھکنا شروع کردیا جوخوداس کے لیے پیدا کی گئیں تھیں اس طرح خودانسان نے اپنی تو بین کی اوراً س فطرت کی نفی کردی۔

منوادی ہم نے جواسلاف نے میراث پائی تھی ثریا سے زمین پر آسان نے ہم کو دے مارا

إسى فطرت كى نفى نے ترقى يافت قوم كوترتى پذيرقوم بناديا بھى جوتو ميس ہم سے سبق

خوداللدنعالي بھي اس کے بارے ميں فرماتا ہے:

جب ان سے (حضرت ابراہیم علیہ السلام) ان کے رب نے فر مایا کہ اسلام کے آؤ تو انہوں نے کہا'' میں اسلام لے آیا سارے جہان کے پروردگار پراور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنی اولا دکواس بات کی وصیت کی کہ بیٹا بے شک اللہ تبارک تعالی نے تمہارے لیے بھی دین پیند فر مایا۔''

''پستم نه مرنا محر حالت اسلام بر۔' (البقرہ: 131:132) یکی دین اسلام حضرت موئی علیہ السلام کا بھی دین تھا۔ چنانچہ ارشادر بانی ہے:

''اورموی علیہ السلام نے فر مایا''اے میری قوم اگرتم ایمان لائے ہواللہ تعالیٰ پرتو آئی پر بھروسہ کرواگرتم مسلمان ہو۔''
ای طرح سے حضرت بوسف علیہ السلام نے بھی اسلام ہی پر خاتے کی دعا کی:
''اے میرے پر دردگار! تو نے جھے حکومت عطا فر مائی اور خواب کی تغییر سکھائی۔اے آسان اور ڈ بین کے پیدا کرنے والے اتو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کا رساز ہے۔موت دے جھے اسلام پر اور جھے کو تیک بندول میں شامل کرنا۔

(یونس: 101)

ای طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواری بھی دین اسلام پر تھے چنانچہ ارشاد ہے۔

'' پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کا کفر معلوم کیا تو کہنے ۔ سکے کہ کون ہے جواللہ تعالیٰ کی راہ میں میری مدد کرے۔ حواریوں نے کہا ہم ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں مدد کرنے والے ہم ایمان لائے اللہ پر اور تو مواہ رہ کر ہم مسلمان ہیں۔''
(العران: 52) نے تمام بن نوع انسان کے لیے پسندفر مایا کیونکہ اسلام فطری تھم وضبط کا تعملی اظہار ہے۔فطرت کے معیار کا نام اسلام ہے۔''

مكر جارى بدشمتى ہے كہ ہم اينے آپ كووہ انسانى بنيادى اقدار دينے ميں تا کام ہیں جو تی نوع انسان کا بنیادی اور فطری حق ہے۔ آ ہے اس فطری اور بنیادی حق کوچے خطوط پر بیجھنے اور اس پر حقیق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آج اس جدید دور میں ہمیں اسلام کے فطری محققی اور پُرکشش پہلوزیر بحث لانے جاہئیں تا کہ اس حقیقت پر منی ند جب میں اس کے شایان شان فطری تشش انجر کرسا منے آسکے اور اس کی روشن تصویر نکھر کرسا منے آئے اور اس کی اصلی اور حقیقی روح واضح ہو سکے۔اس کے لیے آج ہمیں ای اسوہ حسنہ کے عملی اظہار کی ضرورت ہے کہ جس کواپنا کرانسا نبیت کی معراج حاصل کی جاسکتی ہے اس کے علاوہ علمائے وین کی ذمہ داری کو بھی نظر انداز جبیں کیا جاسکتا۔ جمیں ا بينے على اے وين سے محمل ست اور كامياني كى طرف كامزن زندگى كے ليے ملى را جنمائى

# 4- اسلام مادی اور روحانی فدہب ہے

اسلام کا تعلق روح اور مادہ دونوں کے ساتھ ہے۔ بیر مادیت اور روحانیت میں اعتدال پیدا کرتا ہے۔ میدوونوں کوعلیحدہ علیحدہ پیش تہیں کرتا اس کے فلسفہ حیات کے تمام اجزا سیاست و عمرانیت اقتصادیت و معیشت تهذیب و تمدن اور ند بب اور روحانیت باہم اس طرح مربوط میں کدان میں سے ہرایک کا اپنی جگداور اپنے مقام پر قائم رہنا ناگزیر ہے اور اگر اِس نظام زندگی کی کوئی کڑی اپنی جکہ سے بل جائے تو پوری انسانی زندگی میں اختلال وفساد ہریا ہوجائے۔

چنانچہارشاد باری تعالی ہے۔

" اگر حق ان کی خواهشات اور خود ساخته رسم و رواج کا تابع بوجائة توساري كائنات كانظام درجم برجم بوجائے" (المومنون) اسلام کی عالمگیریت دیکھیں کہاس کے ماننے والوں کی نگاہ اولین إس عالم

سيكماكرتي تحين آج بم أن معلوب بين ين آئين! اس فطرت كي فرما نبرداري كرين ای میں ہماری دنیاوآ خرت کی معلائی ہے۔ یمی دین ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔

قرآن كريم كامطالعه كرنے والول بركائنات بيل موجود تمام مخلوقات اور موجودات کے بارے میں بیانکشاف ہوتا ہے کدرب العزت نے زمین پر بی نوع انسان سمیت تمام محلوقات بمادات نباتات میوانات انسان اور جنات کوفیق پنجانے کے لیے انہیں کس طرح ایک عظیم اور جیرت انگیز خود کار نظام عطا کیا ہے۔ اس پورے کا کناتی نظام پررب العالمین کی تمل حرفت و قدرت اور کنٹرول ہے وہ جب جہاں اور جيے جا ہے اسيخ مم و من سے ميل كرواليتا ہے وہ تو جب كى چيز كاارادہ كرتا ہے تواس كا كام بس بيه كداس عم د به جااوروه بوجاتى بـــ

دین فطرت کے تمام قوانین میں کسی بھی انسان کویٹ حاصل نہیں ہے کہ ان میں کسی قتم کی ترقیم و تعییخ اور تحریف کر سکے۔ مسلمانوں کے لیے اللہ پر ایمان اور رسول علی پرایمان کے بعد ان تمام احکام پھل لازی ہے۔ ان احکام کوتتلیم کرنے کے باوجود جوان پر مل پیرانه بهول \_ اندی فائل و فاجر کها کیا ہے \_ اس طرح اصل قانون سازمرف الله ہے۔اس كا ديا ہوا آ مين انساني زندگي كا آ مين ہے اور اى كا ديا ہوا قانون انسانی زندگی کا قانون ہے۔ کی جی فردیا ادارے کو بیاق عاصل نیں ہے کہ وہ اب ليے ياكى اور كے ليے قرآن وسنت كے منافى كوئى قانون بنائے الله كائى اس دنيا میں اُس کا نمائندہ اور اُس کے احکام کا شارح ہوتا ہے۔ اس لیے اس کی حیثیت بھی "قانون ساز" كى ہے اور اس كے ديتے ہوئے احكام بھى اى طرح واجب الاطاعت میں جس طرح خود اصل قانون ساز مینی اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں کیونکہ وہ وہی کچھے کہتے ہیں وہی کچھ کرتے ہیں جس کا اللہ علم ویتاہے۔

ارشاد باری تعالی ہے:

"جو چھرسول حمین وے وہ لے لواور جس چیز سے روکیں اس ست رک جاؤ۔ پس اسلام وہ فطری تقاضا ہے کہ جے خدائے بزرگ و برتر ہویاسیاس معاشرتی ہویا قانونی غرض کوئی شعبہ اس کی واضح ہدایات سے تشنہیں ہے بعض اوقات به غلط بمي پھيلائي جاتي ہے كه مذہب انسان كا ذاتى معاملہ ہے۔ ديكر اقوام ميں توبيہ بات درست مانی جاسکتی ہے گراسلام میں نہیں۔قرآن نے غرجب اسلام کے لیے دین کا لفظ استعال کیا ہے۔ جس سے بیٹا بت کیا گیا کہ اس کے معنی ممل ضابطہ حیات وہدایت ہے اورا ہے تھن عبادات تک مخصوص نہیں رکھا گیا۔ دین میں نمین طرح کی درجہ بندی کی تی۔

1- ايمانيات

2- عبادات

3- معاملات

السلام آن یاک میں زندگی کے ہرمعالطے کوزیر بحث لایا گیا ہے۔معاملہ نکاح كا بهويا طلاق' وراثت ُ خلع' بهبه منتنی' قصاص ُ عدت ُ رضاعت وغيره وغيره برمسكے كا واضح

ہمیں اینے تمام مسائل میں اس کی جانب رجوع کرنا چاہیے اس سے نہ صرف مسائل حل ہوجائیں کے بلکہ اللہ کی رضا بھی حاصل ہوگی کیونکہ مسلمان کی زندگی کا ہرپہلو اور ہر شعبہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے مطابق ہوتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کے ہر دائرے میں اپنے سارے افعال واعمال میں اللہ کی رضا کا یا بند ہوتا ہے۔

اسلام جس طرح کی زندگی گزارنے کالوگوں کو درس دیتا ہے۔ وہ سی انسان کی عقلی کوشش کا بنیجہ بیں ہے بلکہ ایک ایبانظام زندگی ہے جس کا دارو مدار ہدایات ربانی اور وی اللی پر منحصر ہے۔ اِس بنا پر بید نظام زندگی تمام مخلوقات کے بنائے ہوئے نظام زندگی ہے بہتر ومستقل ہے کیونکہ انسانی ذہن میں اتنی وسعت وفر است نہیں ہے کہ وہ ہر ز مانے 'ہر ملک اور ہر قوم کے لیے ان کی حاجات کے مطابق کوئی جامع نظام پیش کر سکے۔ صرف خدا کی ذات ہے۔جس نے (انسان) کی نہصرف مادی اورجسمانی ضرورتوں کا خیال رکھا بلکہ انسان کی روحانی' اخلاقی' تہذیبی اور تندنی ضرور بیات کا بھی خیال رکھتے ہوئے اسلامی نظام حیات پیش کیا۔

ونیا کی رعنائیوں اور رنگینیوں سے آ کے نکل ایک دوسرے عالم جادوائی کا مشاہرہ کرتی ہے۔ مردمومن کے لیے دنیاوی لذات وشہوات میں الجھنا اس کی موت ہے۔نسلیت وطینت و میت اورمعاشی تقاضے اس کی راہ میں حائل تہیں ہوسکتے۔ بلکہ اس کی جدوجہد کا نقط نظرمر كز انسانية كبرى كامنتهائ كمال ب- مراس حقيقت كو بجعنے كے ليے نظر حق شناس اور طبع ذوق آشنا کی ضرورت ہے۔ بیر مادہ پرست قومیں اس باوہ رسمیں کی سرمستيون كانصور بهي نهيس كرسكتين \_اس بنا پرمسلمانون كاجها دوقال بهي دوسري اقوام عالم ے بلسرمختلف ہے۔ مادی ضرورتوں کا احساس اسے ہرگز جنگ وقتال پر آ مادہ نہیں کرتا۔ اگراہے افتذار کی ضرورت ہے تو اس کیے کہ اس کے ذریعے وہ اپنے مقاصد کو بروئے كارلاسكتا ہے۔ ورندحسول افتدار بھی اس كے نزد كيك كھا ہميت نہيں ركھتا كيونكداسلام میں حکومت ' المتن ' متبیل بلکہ زے داری اور امانت ہے اور علم صرف اللہ کا ہوگا۔

وطن قوم قبيلة تسل و ديمرتهام باتين ندجب اسلام على انوى حيثيت ركمتى ہیں۔ یہ اصل مقصد کو پانے کے لیے بطور آلہ تو استعال ہو علی ہیں لیکن رکن اول کی حیثیت اختیار نہیں کرسکتیں۔

اس سلسلے میں دیمرا قوام کے نقطہ ہائے نظر یا لکل مختلف میں جو چیزیں ہماری نظر میں سب سے آخری جگہ یاتی ہیں وہ ان کی نظر میں اول حیثیت رکھتی ہیں۔ بلکہ ریہ کہنا غلط نه ہوگا کہ ان کی نظر میں ان حقیر ما دی مقاصد کے سواکوئی دوسرا مقصد شاید ہے ہی جمیں۔

"ا الله ايمان اسلام من يوري طرح داخل موجاو اورشيطان (البقره:208) كِنْقَشِ قدم برمت چلو\_''

5- اسلام ممل ضابط حیات ہے

اسلام کی ایک نمایاں والمیازی خصوصیت سیجی ہے کہ بیزندگی کا نہا بت منظم اور کمل ضابطہ پیش کرتا ہے۔انسانی زندگی کا کوئی پہلوایسائیس جس کے بارے میں اس نے تعلیمات پیش نہ کی ہون تے خواہ وہ انفرادی ہویا اجماعی تو می ہویا بین الاقوامی معاشی

''کسی عربی کو مجمی پرکسی مجمی کوعربی پرکسی گورے کو کانے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فو قیت حاصل نہیں سوائے تقویٰ کے۔''

اگر ہم ارکان اسلام کا جائزہ لیس تو سب مساوات کا درس دیتے ہیں مثلاً نماز نی کو لے لیس۔

> ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز ر نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز

اسلام غلام اور آقا کے درمیان کوئی تمیز نہیں کرتا اس کی نظر میں سب برابر ہیں اور غلاموں سے حسن سلوک کا تھم دیا گیا۔ ''العدل ہوالمساوات فی المکافات' مکافات میں مساوات کا لحاظ رکھنا عدل کہلاتا ہے۔ یعنی نیکی کا صلہ نیکی اور بدی کا صلہ بدی ملنا چا ہے اصل میں عدل افراط و تفریط کے درمیان ایک نقط مساوات ہے جواطراف کو برابر رکھتا ہے اور حق برآ کررک جاتا ہے۔

بس طت اسلامید ایک امت ہے۔ ہم سب کند ھے سے کندھا ملا کرایک ہی خال و ما لک ایک ہیں۔ ہم ارا مرکز ایک ہے۔ ہم سب کند ھے سے کندھا ملا کرایک ہی صف میں کھڑے ہوکراُس مرکز کی طرف منہ کر کے نماز کا فریضہ ادا کرتے ہیں۔ زکو ق و روزہ اور ج ہی ارکان اسلام وحدت کا درس دیتے ہیں۔ مسلمانوں کی محاشرتی زندگی میں بھی بکسانیت پائی جاتی ہے مثلاً شادی بیاہ 'جازہ' جہیزو تھین' حقوق وفرائض' آواب واطوار' رہن ہمن' میل جول' خاندانی نظام کے سلسلے میں ہمدردی اور تعاون کے لیے دین اسلام نے مساوی اصول وقواعد مقرر کیے ہیں۔ مسلمانوں کا بھلائی اور برائی کا معیارا بک ہے۔ سیاسی اور اقتصادی نظام کے اصول ایک ہیں۔ ہمارے افعال وکردار میں بکسانیت ہے۔ سیاسی اور اقتصادی نظام کے اصول ایک ہیں۔ ہمارے افعال وکردار میں بکسانیت ہے۔ اس کے قائد و ہادی سرور کا نئات ہے۔ اس کے قائد و ہادی سرور کا نئات حضرت محمصطفی میں۔ جو اس کے قائد و ہادی سرور کا نئات میں مرطرف اپنے دستور حیات کو معتور حیات کو استور حیات ہو دینا ہیں ہرطرف اپنے دستور حیات کو تان کا دستور حیات کو در اور بی بادشہ بھی تن اور افعال کی اور شعوری وغیر شعوری طاقتوں کے ذریعے نافذ کریں بلاشہ بھی

اسلام چونکہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا دستور ہے لہذا بہ آفاقی اور عالمگیر مذہب ہے اور تمام شعبہ ہائے زندگی کے لیے واضح اور کامل رہنما اصول بنلا تا ہے۔
اور تمام شعبہ ہائے زندگی کے لیے واضح اور کامل رہنما اصول بنلا تا ہے۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے:

اسلام آیک عالمتگیر ند چسپ

"ونی پاک ذات ہے جس نے اپنے رسول اللہ کو ہدایت اور دین حق و بے کر بھیجا تا کہ اسے تمام دیگر اویان پر غالب کر دے خواہ یہ مشرکین کوکتنائی ناگوارگز رہے۔"

6- اسلام وحدت اورمساوات كاند ب

دین اسلام ہے قبل وحدت ومساوات انسانی کا نصورصرف ایک خواب تھا۔ اسلام نے سب کوالیک مقام پرلا کھڑا کیا۔ ارشاد باری تعالی ہے۔

"اے لوگو! اپنے پروردگارے تقوی اختیار کروچس نے تم سب کو ایک بی جان ہے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑ پیدا کیا اور ان دونوں ہے بکڑت مرداور عور تیل بھیلا ویے اور اللہ تعالی ہے تقوی اختیار کرو جس کے داسطے سے ایک دوسرے سے مانگتے ہواور قرابتوں کے باب میں تقوی اختیار کرو ہے نگ اللہ تمہارے اور نگران ہے۔"
(النساء: 1)

ایک اور مقام پرہے۔

''ا بے لوگو! ہم نے تم کوایک مرداور ایک عورت سے پیدا کیا اور تم کو مختلف قو میں اور خاندان بنادیا تاکہ تم ایک دوسر ہے کو پیچان سکو۔ بے شک تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والاوہ ہے جوزیادہ پر ہیزگار ہے۔ تمک اللہ تعالی خوب جانے والا ہے۔' (الحجرات: 13) خطبہ جمتہ الوداع کے موقع پر نبی پاک مقالے نے فرمایا۔

عمل انسانیت کی فلاح و بہبود کا ضامن ہے۔

محرموجودہ دور میں ہمارے لیے سب سے برد المید کا نتات میں ہرطرف پھیلا ہوانتثاراور بدامنی ہے۔خوف ہے احساس تنہائی ہے اور ایبااس کے ہے کہ ہمارے درمیان خلوص اور محبت کا فقدان ہے۔خلوص کومنزل اس لیے نہیں ملتی کہ ہر دوستی کے ساتھ مفاد وابسة ہے ہم اس ہستی کے پیروکار ہیں جونہ صرف مسلمانوں کو آپس میں سبیح کے دانوں کی طرح پروتے ہیں بلکہ غیر مسلموں سے بھی معاہدے کرتے ہیں تا کہ بدامنی نه کھیلے۔ آپ ملک کی زندگی کا سب سے روشن و درخشاں اور اہم ترین پہلواسی امن و سلامتی کا پیغام اور محبت آفری ہے۔ آپ علی نے سرکش وقعی القلب انسانوں میں انسان دوسی اور محبت کی شمع روشن کی ۔ مواُخات کی الیم کوئی مثال کسی دوسرے ند ہب نے پیش نہیں کی جیسی اسلام نے آپ میلائے نے عالم انسانیت میں جوانقلاب بریا کیاوہ ہمہ گیرو عالمگیر ہے اور اسلام کا اولین اور بنیادی مقصد سلامتی ہے۔ موجودہ دور کے تقاضوں کے پیش نظرات ای اسال کو دنیا میں عام کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ضرورت ہے اِس امری کہ تعلیمات نبوی اللہ کوزندگی کی اساس اور بنیا وقر اردیا جائے۔ اسوه نبوی ملاقعه برعمل پیرا موکراییاانهانی معاشره تشکیل دیاجائے جہال وحدت مساوات امن وسلامتی ٔ انسان دوسی ٔ رواداری اورخوش خلقی کو بنیا دی اہمیت حاصل ہواور اس بات كونشان منزل قرارديا جائے كه امتِ مسلمه كى اساس قوم وسل رنگ ووطن معاشى ياسياسى اشتراک پرنہیں ہوتی ۔ ملتواسلامیہ ایک ایسی جامع قوت ہے جس کی اساس صرف اور صرف کلمہ طبیبہ یعنی دین اسلام کے دائرے میں شامل ہونا ہے یکسی جغرافیائی حد بندی کی قید میں نہیں بلکہ سب ایک ہیں سارے انسانوں کی ابتدا ایک ہی جان سے ہوئی ہے۔ پس اس میں نسل اور رنگ کا اختلاف محض موسی تبدیلی کی وجہ ہے ہوتا ہے جس کی کوئی اہمیت تہیں ۔

فرمان نبوی میلاند ہے:

" تم سب كوآ دم سے پیدا كيا كيا اورآ دم كوش سے بنايا كيا تھا۔"

الی اسلام وحدت سل انسانی کا حامی ہے اور کسی ایسے نظریے کو بروان ج ھنے کی ہرگز اجازت نہیں دیتا جس سے وحدت سل انسانی کونقصان پہنچے اور وہ مکٹروں یا کر و ہوں میں بٹ جائے بلکہ بیرا بیسے اصول فراہم کرتا ہے۔ جن برعمل پیرا ہو کر انسان ر تک دسل اور وطن کے امتیاز ات ہے بالاتر ہو کرعقیدے اور ممل کی وحدت کی کڑی میں یرویاجاتاہے۔انسانوں کی شیرازہ بندی کے لیے اسلام نے جوز تیں اصول دیتے ہیں۔ ان کواپنا کرایک ایبامعاشرہ پروان پڑھتاہے جس کا مقصدانیا نبیت کی خدمت ہوتا ہے جوانسانوں کوایک مرکز پرلاجمع کرتا ہے جو ہرقتم کے تعصبات اور دشمنیوں کو بھلا کر آپس میں محبت اور بھائی جارے کی فضا پیدا کرتا ہے۔جوانسان کے شرف کا محافظ اور اس کی عظمت کا امین ہوتا ہے ہیں ہم سب کو جا ہیے کہل کرالٹد کی رسی کومضبوطی سے تھام کیں اور تفرقے میں مت پڑیں۔اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے ال جل کرسعی کریں۔ ہاہم متحد ہوکرر ہیں اورمعمولی اختلا فات کو بھلا کراعلیٰ مقاصد کی خاطرامن واظمینان قائم کریں۔ یمی اسلام کا درس ہے۔

#### 7- اسلام ایک اصلای ند ہے ہے

وین اسلام صرف ایک ند بهب بی نبیس بلکه ایک اصلاحی تحریک بھی ہے۔ جونیکی کو قائم کرنے اور بدی کورو کنے کی جدوجہد کرتا ہے۔ارشاد ہاری تعالی ہے۔

" " تم وہ بہترین قوم ہوجولوگوں کی اصلاح کے لیے میدان میں لائی كئى ہوتم نيكى كا علم ديتے ہواور برائى سے روكتے ہو۔ '(العمران: 11)

پس اسلام وہ تہذیب عطا کرتا ہے جس کا ضمیر وخمیر اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی اور اس كاليتين وايمان ہے وہ اللہ كے رنگ وصبغتہ اللہ ميں رنگی ہوئی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے:

الدين ان منكنه مرفى الارض اقاموا الصلوة وأتوا الزكوة وأمروا بالمعروف ونهوا عَن المُنكر (الحج 41)

" اے ایمان والو! اسلام میں پورے کے پورے واقل ہوجاؤ۔

مدیث ہے

''کہوکہ میں اللہ برایمان لایا پھراس برڈٹ جاؤ'' اسلام دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے ایک سنبری اصول دیتا ہے۔

وَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِ وَ النَّقُوى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِ وَ النَّقُوى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِ وَ النَّقُوى وَلَا تَعَاوَلَهُ اللهُ عَلَى الْإِنْمِ وَ الْعُدُوانِ (المائدية) مَن الله وسرے معاون كرواور "الله والم إلى دوسرے معاون ندكرو۔"

برائى اورظلم برائك دوسرے معاون ندكرو۔"

آج اگر ہم اس سہری اصول کو اپنالیں تو سارا انتشار ختم ہوجائے۔
درحقیقت ' اقوام متحدہ کا منشورا در معاہرہ جنیوا' اسلام بی کی باز گشت ہے۔
پس یہ اصلای تحریک ہی عالمی امن کی ضامن ہے۔ اس میں کسی ہتم کا زوراور جزییں اسلام طاقت کے ذریعے کسی کا دین عقیدہ اور ند ہب بدلنے کی اجازت نہیں ویتا۔
ارشاد باری تعالی ہے۔

لَا الْحَرَالاَ فِي اللّهِ بِنِ "وَ بِن مِين زِيرِوي نَهِ بِينٍ "

> سویاس میں تنگ نظری اور تعصب نہیں ہے۔ بقول اقبال:

یہ نغہ فصل کل ولالہ کا نہیں پابند
بہار ہو کہ فزال لاالہ الا اللہ
پس ایخ تمام سائل کے حل کے لیے اللہ ہی کو پکارو۔
فَادُ عُولًا مُ خُلِصِیْنَ لَهُ اللّٰہِ یَن (المومَن 65)

''مسلمان وہ ہیں جن کواگر ہم زمین میں طاقت دیں تو وہ نماز کو قائم کریں گےزکو قاوا کریں گے اور اچھی بات کا تھم دیں گے اور بری باتوں سے روکیں گے۔''

الله تعالی نے امت وسلمہ کوا مت وسط کے خطاب سے نوازا۔
وَ الْکَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ الللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ الللّٰلّٰ اللّٰلّٰ ا

"انِي رَسُولُ اللَّهِ النَّكُمُ رَجَمِيحًا" "انِي رَسُولُ اللَّهِ النِّكُمْ رَجَمِيحًا"

(الا عراف: 158)

"ا كوك من سب كا طرف الله كالمينمبر مول "

ایک اور جگه فرمایا .

وَلَتَنْكُنُ مِنْكُمُ الْمُنَّةُ يُلُكُونَ اللَّي الْلَحْيَرِهِ (آلَ عَرَانَ: 104) ("تم مِن يَجُولُولُ تو اليه ضرور ريخ جابئين جو نيكي كي طرف ائين''

حیات انسانی کا کوئی موشہ خواہ وہ انفرادی ہو یا اجتماعی قومی ہویا بین الاقوامی معاشی ہویا میں الاقوامی معاشی ہویا معاشرتی 'سیاسی ہویا اخلاقی دین سے خارج نہیں جیسا کہ قرآن پاک میں کہا گیاہے۔ میاہے۔

يَا يُهَا الَّذِينَ أَمَنُوا الْحُلُوا فِي السِّلْمِ لِكَافَةً فَيَا اللَّهِ اللَّهِ الْمُلِكِ الْمُلُوا فِي السِّلْمِ لِكَافَةً فَيَا اللَّهِ اللَّهِ الْمُلُوا فِي السِّلْمِ لِكَافَةً (البقره: 208)

جبكهاسلام في تمام انسانول كى برابرى كااعلان كياب اسلام توجدا كانفطريه سیاست دیتا ہے۔ وہ اسے خلافت کا نام دیتا ہے۔جس میں اقتدار اعلیٰ کا مالک الله اور بندے نائب ہیں۔اس میں کسی امیر (حاکم) کا معیار زندگی بادشاہوں ساتہیں بلکہ عام انسان سابی ہے۔اس میں عہدے اہلیت کی بنیاد پردیئے جاتے ہیں خواہشات پر ہیں۔

" فدا کی قتم ہم اپن اس حکومت کے کام پر کسی ایسے کومقرر تہیں كرتے جواس كى درخواست كرے يااس كاحريص ہو۔ (متفق عليه)

سیدالانبیاء ختم الرسل الله کے وصال کے بعد خلفائے راشدین کا دور بھی اسلامی تاریخ میں آب زرے لکھنے کے قابل ہے۔ بیدور حقیقی انصاف اور خداتری کا دور تھا۔اس دور حکومت میں حکومت حق بیندی است بازی اور رعایا پروری کے اصول پر قائم تھی۔اس وفت مسلمان دین میں رائخ اور دنیا میں سر بلند تھے۔ بیروہ عہدزریں ہے جے جب تک مسلمانوں نے اپنا آئیڈیل بنایا اور اس کی پیروی کوایے لیے باعث فخرسمجما كامياني ان كامقدررى \_ يهال من سيرتاتي چلول كه حصول بإكستان كامقصد إى نظام اسلامی کا قیام تھا اور ہم پاکستان کوخلا دنت ِراشدہ کی طرز پر اسلام کا گہوارہ بنانا جا ہے

اسلام میں تخصی حکومت کی مختجاتشیں نہیں اسلام نے جوجمہوری نظام پیش کیاوہ شورائيت كى بنياد برقائم كيا كيا مصرت محمطية نهصرف رسول التعليقة اورني تلفية تص بلکه اسلامی مملکت کے سربراہ بھی تھے۔اس وفت دنیا کے تمام مہذب ممالک میں باوشاہی نظام رائج تھا اور بادشاہ کے منہ سے لکلا ہوالفظ قانون کا درجدر کھتا تھا۔ حکومتوں کے کان سی باہمی مشورہ اور جمہوریت کے نام سے ناآشنا تھے۔اس دور میں قرآن کریم کے توسط سے رسول مقبول ملفظ کومعاملات مشاورت سے نیٹانے کا اس طرح تھم دیا گیا:

> "اوران کے امورآ پس کے مشورے سے طے ہوتے ہیں۔" (الشوريٰ)

#### '' پس تم الله کو پکار داوراس کے لیے اطاعت کوخالص کرتے رہو۔''

8- اسلام جمہوری اور شوری کا نظام پیش کرتا ہے

جب ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہونا جاہیے کہ ہم نے جمہوریت چودہ سوسال پہلے سکھ لی تھی۔جمہوریت تو مسلمانوں کے رگ ویے میں ہے۔ اگراسلام سے پہلے کی حکومتوں کا جائزہ لیس تو ان سب میں ایک بات مشترک نظراً کے گی مین "مطلق العنان" مرتخص بادشاہی کی اسلام نے ممانعت قرار دی۔ دیگر مذاہب میں جابر بادشاہ بے مہارشبرادے اور موروتی حاکم انسانوں کی تقدیروں کے فیصلے کرتے نظرا تیں گے۔ برعلس اس کے مسلم حکومتوں میں الہامی قوانین کی روشنی میں جمہوری نظام اور شورائی نظام و سکھنے میں آئے گا پہاں خلیفہ کا انتخاب عوام كرتى نظرة ئے كى اور پر خليفه حكومتوں كے معاطع ميں فيصلے شور الى نظام كے تحت كرتے

يندُّت جوابرلال نبرولكة بن :

"اسلام کی سادگی سمجھ آنے والی حقیقت ہے جمہوریت اور مساوات نے بی نوع انسان پراٹر ڈالا مطلق العنان بادشاہ اور انہی کی طرح خودسر ظالم ندہی پیشوا انہیں کیل رہے تھے۔ وہ تنگ آ چکے تھے اور انقلاب کے ليے تيار عقے۔اسلام بيانقلاب لے آيا اور وہ ان کے حق مل نعمت ثابت ہوا۔ نئی بھلائیاں ابھر آئیں اور پر انی برائیوں کا خاتمہ ہوگیا۔''

(بحواله جك بتي صفحه 226)

افلاطون ني عكومت كى تاسك كا وراوكول كوچارطبقول من باند ويا:

- 1- محمران طبقہ جوسونے سے بناہے۔
- 2- فوجى طبقه جو جاندى سے بنا ہے۔
- 3- كاريكر طبقه جونولاد كي ذهلے بيں۔
- 4- مزدورغلام اورمحنت کش طبقه جوچوپایوں کی مانند ہے۔

حضرت عمرفاروق می رائے برمنفق موجاتے تو آپ ملط اس رائے کے خلاف نہ جاتے تھے۔ پس سے وہ جمہوری نظام جواسلام نے پیش کیا اورجس کی نظیر دیمرکسی ند بہب میں موجود ہیں۔

#### 9- اسلام ایک عقیده اور افرار ب

اسلامی تعلیمات کے لیے بنیاد وہ مجموعہ احکام اور ضابطہ حیات ہے جونوع انسانی کی ہدایت اور را بنمائی کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے خاتم النبین حضرت مرسال پرنازل ہوا۔اس مجموعداحکام کے دوجر ہیں۔ایک ایمان اور دوسراعل "مندرجه ذیل عقائد پرایمان اور تمام ارکان اسلام کو پورے خلوص کے ساتھ ادا کرنا ہی اسلام ہے سسى ايك ركن ايمان كا انكار دائر واسلام سے خارج كردينے كے ليے كافى ہے۔ كويا اسلام عقیدہ بھی ہے اور اس عقیدے کادل اور زبان سے اقر ارجمی۔

#### ابرائان

#### الله تعالى يرايمان

اسلام کے بورے اعتقادی نظام کی بنیاد ایمان باللہ پر رکھی می ہاور باقی ایمانیات ای بنیاد پراستوار کیے مئے ہیں۔اسلام کے دائرے میں داخل ہونے کے لیے پہلار کن یمی ہے کہ خدا کی ذات کو وحدہ لاشریک ما تا جائے اس کی ذات اور صفات میں كى كوشر كي ند بنايا جائے۔اس عقيدے كى وجدسے مسلمان من وسيع النظرى شجاعت دلاوری عجز و انکساری مبروسکون اور صدق وصفا جیبی اعلی صفات پیدا ہوجاتی ہیں۔ غرض ایمان باللہ کواسلام میں مرکزی حیثیت حاصل ہے۔اس ایک مرکز کے ہنتے ہی سے سارے کا سارا نظام بھرجاتا ہے بلداسلام کا بورا قصر بی کرجاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے كر حضرت محقظ كى بريغير نے اپنے پيغام بل پبلا درس توحيد بى كاويا الله تعالى كى طرف سے تازل كى موكى مركتاب كامركز الله يرايمان عى ريااس كى ايميت كا اندازه اس امرے نگایا جاسکتا ہے کہ قرآن اور مدیث دونوں نے صرف اس ایک ایک بات

"ان سے معاملات میں مشورہ کرو" (آل عمران)

جس ہستی کے لیے کا کتات کی تخلیق کی گئی اگر انہیں بھی معاملات میں مشورے کا تحكم ديا جار ہاہے تو ہم اس حكم سے آزاد كيے ہوسكتے ہيں؟ حضرت عبداللدانساري كا قول ہے کہ اسلام نے مشورہ کا حکم اس وقت دیا جب دنیا میں کہیں یار لیمانی نظام موجود نہ تھا۔ جمہوریت موجود نہ تھی بلکہ ان آیات کے نزول کے تقریباً ایک ہزار سال بعد پارلیمانی نظام رائج ہوئے اور مغربی مفکرین نے جمہوریت کے متعلق نظریات پیش کیے حتی کہ یورپ کے تاریخ دان اس امرکوتنلیم کرتے ہیں کہ دنیا کے تمام مذاہب میں سے صرف دین اسلام ہی ایک ایسا ند بہب ہے جس نے سب سے پہلے جمہوریت کا تصور عطا کیا اور جمہوریت کوملی جامہ بہناتے ہوئے جمہوری اقد امات کوا پنایا۔

مسرفورشیدا حد نے اپنی کتاب "اسلامی دستور" میل لکھا ہے:

" كد خلفائ راشدين كى روايات بى سے نيس بلدخود رسول كريمان كافعال وكروارے اخذ كردہ اصول بيہ كدامير (امام) کی مجلس شوری اس کے پختے ہوئے مخصوص وست راستوں پر مشمل نہیں ہونی جا ہے بلکدان لوگول پر جوجوام الناس کی نگا ہوں میں شک وشیرے

قرآن پاک تو کل علی اللہ ہے قبل معاملات میں مشورہ لینے پرزور ویتا ہے۔ حفرت ابو ہر رہ ہے۔

" میں نے نبی یا کے متالیقہ سے بر صرکوئی نہیں ویکھا جس نے صحابہ كرام سے مشورے كيے ہول۔"

حضرت عائشہ ہے روایت ہے۔

" میں نے حضور اکرم اللہ سے زیادہ صحابہ کرام سے مشاورت (شوریٰ) کرنے والا مخص کوئی نہیں ویکھا۔ اگر حضرت ابو بکرصد این اور

وَلِنْكُلُ قُوْمِ مِادِ (7.13)اور ہرقوم کے لیے ایک رہنما ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے۔ وَلِقَدُ بَعَثْنَا فِي كُلِ الْمُدْرُسُولِ (الْحَل:36)

ہم نے ہرامت میں ایک رسول بھیج دیا۔

وَإِنْ مِن المُعْ اللَّا خَلَّا فِيهَا نَذِيرُهِ (قَاطر:24) اور کوئی امت الی نہیں گزری جس میں کوئی ڈرانے والاندآیا ہو۔ پس جس طرح اعتقادی لحاظ ہے توحید اصل دین ہے اس طرح تقلید اور اطاعت کے لحاظ سے رسالت اصل دین ہے۔رسولوں برایمان بی نوع انسان کے اتحاد کا ضامن ہے۔قرآنی

نظریہ کے مطابق تمام انبیاء ایک ہی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں۔سب کی تعلیم وہدایت کالمبع ا یک ہی ذات ہے سب صراط متنقم کے داعی ہیں ان سب پرایمان لا نامسلمان کے لیے لازم ہے۔ان میں سے کسی ایک کا انکار بھی کفر ہے۔ارشاد باری تعالی ہے ''جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔''

جس طرح الله كابيغام بندول تك پہنچانے كے ليے انبياء ذريعہ ہوتے ہيں۔ اس طرح الله كا پیغام وى كى صورت ميں رسولوں تك فرشتے پہنچاتے ہيں۔ بيہ بشرى تقاضوں سے بے نیاز ہوتے ہیں۔ان کا وجودنورانی ہوتا ہے۔اللہ کے سی عمم کی نافر مانی تہیں کرتے جو کام اللہ نے ان کے سپرد کیے ہیں۔ انہیں انجام دیتے ہیں۔ کا کنات کا نظام اللدان کے ذریعے چلار ہاہے۔ یہی انسانی اعمال کاریکارڈر کھتے ہیں۔فرشتوں میں جبرائيل عليه السلام ميكائيل عليه السلام عزرائيل عليه السلام اوراسرافيل عليه السلام بزي بڑے فرشتے ہیں۔

كوفلاح اخروى كے ليے كافى كرداتا۔ ارشادباری تعالی ہے:

" نقینا جن لوگول نے کہد یا کداللہ ہی ہمارارب ہے پھراس پرجم منے ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور وہ نہ ملین ہوں ہے۔"

حضرت سفیان بن عبدالله تقفی ہے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کر بم الله کی خدمت میں گزارش کی'' یارسول اللہ مجھے اسلام کے متعلق کوئی الی قطعی بات بتا و بیجئے کہ بجر بحص سے دریا فت کرنے کی ضرورت ندر ہے۔آ پیلی نے جواب میں ارشاد کیا:

و کبوکہ میں اللہ پر ایمان لایا پھراس پر ڈٹ جاؤ۔ ظاہر ہے جو مخص الله يرايمان كے آئے مدق دل كے ساتھ دوائے ہر ليح من ايخ ہر كام من الله كوحاضرونا ظرجانتا ہاورآ ستدآ بستد كناه كے بركام سے في جاتا ہے كيونكدونيا ميں كوئى جكدالي تبيس جہال الله تبيس اور تهميں نبيس د مکھرہاول کے اندراس و مکھنے کا احساس گناہ سے بازر کھنے کے لیے کافی ہاور گناہ سے بازر بنا اُس کی رضا کے لیے کام کرناس کی ناراضگی سے ہر کمیے ڈرتے رہابا شبہ اخروی نجات کا باعث ہوگا۔ انشاء اللد

#### 2- رسولول برايمان

رسول الله کا پیغام بندوں تک پہنچانے کا ذریعہ ہوتے ہیں بہی وہ سرچشمہ ہدایت وحمل ہے۔ جہاں سے مسلمان انفرادی اور معاشرتی زندگی کا مثالی نمونہ حاصل كركے فيض ياب ہوستے ہيں۔ ذاتى اور معاشرتى زندگى ميں اسوہ حسنہ پر عمل پيرا ہوكر ہى حقیقی معنوں میں اسلامی معاشرہ قائم ہوسکتا ہے۔ رسول کی اطاعت کرنا واجب ہے جو انبیاء پر ایمان تبیس رکھتا مسلمان تبیس کہلاتا۔ رسول آئینہ کی مانند ہوتے ہیں۔معصوم اور گناہوں سے پاک وہی کھے کرتے ہیں جس كا اللد البيس علم ويتا ہے۔قرآن پاک میں متعدد مقامات پربیر بات فرمائی گئی کدد نیا میں کوئی امت الی نہیں گزری جس کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی مبعوث ندفر مائے ہوں مثلا ایک جگه فرمایا۔ ا ہے اعمالوں کے لیے جواب دہ ہونا ہے۔

ا کی اور حدیث ہے:

" دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ "

جزا کادن انسان کی آز مائش کادن ہے۔ اس دن انسان نے جو پچھ بھی کیا ہوگا اے اس کا صلہ ملے گا۔ اگر اعمال نیک ہوں گے تو صلہ میں جنت ملے گی اور اگر اعمال بد ہوں گے تو صلہ میں جنت ملے گی اور جہنم کا تصور بھی انسان نہیں کرسکتا۔ ایس بھڑ کتی ہوئی آگ ہے کہ لیے بھر میں جلا کر راکھ کر دے جہنم کی آگ کوستر مرتبہ بجھا کر دنیا میں بھیجا گیا۔ اس بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے ستر گنازیا دہ تیز ہوگی۔ بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے ستر گنازیا دہ تیز ہوگی۔

انمان جب اس دنیا میں آتا ہے تو تین چیزیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔ پہلی چیز دوست احباب رشتہ دار اور تمام ساتھی دوسری چیز دولت اور تیسری چیز اعمال - ان تینوں چیز وں میں سے انسان کے بعد تک کام آنے والی چیز ہے اعمال - بیقبر میں روشنی کر دیتے ہیں اور ہماری بدشمتی ہے کہ ہم اس ساتھ جانے والی چیز کو بھول جاتے ہیں اور ہماری بدشمتی ہے کہ ہم اس ساتھ جانے والی چیز کو بھول جاتے ہیں اور یمار وقت جب وقت گزر جاتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے ۔

''اور جب ان کے پاس موت آتی ہے تو کہتے ہیں ابھی تو ہمیں نیکی کرنے کا وقت ہی نہیں ملا ہمیں مہلت وی جائے تا کہ ہم پجھآ خرت کے لیے سامان اکٹھا کرلیں۔اللہ فرمائے گانہیں اب تہہیں وقت نہیں ملے گارتمہارے لیے سامان اکٹھا کرلیں۔اللہ فرمائے گانہیں اب تہہیں وقت نہیں ملے گا۔اگر تمہارے لیے بیز مین تک تھی تو تم ہجرت کرجاتے اللہ کے دین کے لیے۔''

عدیث نبوی ہے:

'' ونیا کی حثیت مومن کے لیے سرائے کی بی ہے۔ پس مسافر کی سی زندگی گزارو۔''

#### 4- آسانی کتابول پرایمان

اسلام کی اصطلاح بین کتاب سے مراد وہ آسانی صحفہ ہے جو بندوں کی را بنمائی کے لیے اللہ کی طرف سے رسول پر نازل کیا جاتا ہے۔ چار کتابیں نازل ہوئیں زبور حضرت داؤ دعلیہ السلام پر توریت حضرت موٹی علیہ السلام پر اور آخری کتاب قرآن پاک حضرت محمصطفی علیہ السلام پر اور آخری کتاب قرآن پاک حضرت محمصطفی علیہ پر نازل ہوئی اس کے علاوہ جو صحفے نازل ہوئی اس کے علاوہ توصدا قت کی ترجمان تعیں اس حق وصدا قت کا دوسرا نام اسلام ہے۔ یہ سب ایک بی آفتاب کی ترجمان تعیں اس حق وصدا قت کا دوسرا نام اسلام ہے۔ یہ سب ایک بی آفتاب کی شعاعیں ہیں گران بی ترمیم کی جا بھی ہے ہی قرآن پاک وہ واحدالہای کتاب ہے جو شعاعیں میں گران بی ترمیم کی جا بھی ہے ہی قرآن پاک وہ واحدالہای کتاب ہو جو سب کی قائم مقام ہے۔ اس کی خوداللہ نے اب صرف بی کتاب ہوایت ہے جو سب کی قائم مقام ہے۔ اس کی خاند خوداللہ نے لی اس موات کی مقام ہے۔ اس کی خوداللہ نے لی مطلی حالت میں کتاب ہوایت ہے جو سب کی قائم مقام ہے۔ اس کی خوداللہ نے لی مطلی حالت میں کتاب ہوایت ہے جو سب کی قائم مقام ہے۔ اس کی خوداللہ نے لی مطلی حالت میں کتاب ہوایت ہے جو سب کی تاب ہوایت ہے جو سب کی تاب ہوایت ہے۔ اس کی خوداللہ نے لی مطلی حالت مقام ہے۔ اس کی خوداللہ نے لیون کو می خوداللہ نے لیے اس می مقام ہے۔ اس کی کتاب ہوایت ہو کو میں کتاب ہوایاں ہے دوسرا کا معام ہے۔ اس کی خوداللہ نے لی مقام ہے۔ اس کی کتاب ہوایت ہو کو کا کو میں کتاب ہوایت ہو کو کا کھورا کی مقام ہے۔ اس کی خوداللہ نے لیکھورا کو کھورا کو کھورا کو کھورا کو کھورا کتاب ہو کہا کے کہا کے کو کھورا کے کو کھورا کو کھورا کی کتاب ہو کہا کہ کو کھورا کے کہا کہ کو کھورا کی کو کھورا کی کو کھورا کور کو کھورا کو کھورا کو کھورا کو کھورا کو کھورا کو کھورا کو کھورا

"بے ٹک ہم نے اس (قرآن) کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں ہے۔"

#### 5- آخرت پرايمان:

آ خرت ہے مراد قیامت کا دن ہے ہی یقین رکھا جائے کہ قیامت آئے گی اور مرنے کے بعد سب دو بارہ زندہ کے جائیں گے اور ہرخص کو اپنے کے کی جزاو مزالے گی۔ یہ عقیدہ انسانی زندگی پر نہایت عی شدت ہے اثر انداز ہوتا ہے۔ اسلام بی اس عقیدے کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ یہ عقیدہ ثواب کی خوشی یا عذاب کے خوف کے ذریعے اعمال کو محے زُرِح پر ڈال کر انسان کو معاشرے کا ایک مفید فرد بناد بتا ہے۔ اس کی جہوں پر سے پورا معاشرہ برائیوں سے پاک وصاف ہوجاتا ہے۔ قرآن پاک میں کئی جگہوں پر آخرت کے منظر کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ آخرت پر عقیدہ رکھنے کے بعد بی انسان نیک مل کی طرف راغب ہوتا ہے۔ یہ عقیدہ انسان کو گمرائی سے بچالیتا ہے۔ آخری حج کے موقع پر نبی یا کہ مقالے نے فرمایا:

' ' خبر دار اے لوگو! تنہیں ایک دن یقیبتا اپنے خدا سے ملنا ہے اور

65

ارشاد باری تعالی ہے:

" اگران کے پاس کوئی احجائی آئی ہے تو کہتے ہیں کہ بیرہارے الجھے عمل کی وجہ سے ہے اور اگر کوئی برائی آئی ہے تو کہتے ہیں بیتہاری وجہ سے ہے۔اے نی اللہ ان سے کہدد یکئے کدا گرا جھائی تمہارے کی اچھے مل کے سبب ہے تو برائی بھی تہارے کسی برے مل کے سبب ہے۔ يس خيروشر دونول رب العزت کی دين ہيں۔''

عدیث شریف ہے:

''ایمان تقدیراور تدبیر کے درمیان ہے۔''

انسان کوچاہیے کہ وہ تفتر پر بھی ایمان رکھے اور اس کے ساتھ کل اور تدبیر بھی كرے۔انسان تقدير كايابند ہے گرالتہ نہيں وہ جا ہے تو تقدیر كو بدل سكتا ہے۔جیسا کے ایک مدیث میں ارشادے:

''مومن کی دعا تفتر برکو بدل عتی ہے۔''

بقول ا قبالٌ:

خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے

كاش الله جميس ان لوكول كى صف ميس شامل كرد \_ \_ آمين \_ پس تقدیر کے معاملے کواللہ تعالی کی رضا اور اختیار کا معاملہ جان کراہے قسمت کے سپر دکر دینا جا ہے۔

7- مرنے کے بعددوبارہ زندہ ہونے پرایمان

بیعقیدہ آخرت کے زمرے میں ہی آجاتا ہے۔ اس بات پریقین کرانسان کو مرنے کے بعد دوبارہ قیامت کے روز زندہ کیا جائے گا اور اس کے اعمال کا حساب ارشاد باری تعالی ہے:

" دنیا کا فرکے لیے خوشما ہے اور مومن کے لیے قید خانہ ہے۔"

قرآن باک میں قیامت کامنظر بار بار باد اس لیے والا یا گیاہے کہ انسان دنیا میں اس عبرت کے مقام کو یاد کرلے تاکہ گناہوں سے تائب ہوکر یا کیزہ اور نیک زندگی کزارے۔اللہ تعالی ہم سب کونیک اعمال کرنے آور بُرے اعمال سے بیخے کی تو فیق وے۔ آمین ۔اس کیے کہ دنیاوی وقت بہت مختصر ہے۔ دائمی زندگی تو اخروی زندگی ہے ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی جا ہیے۔ عارضی ٹھکانا تو مختصر ہے اسے اگر مشکلات میں بھی بسر کرلیا جائے تو محسول نہیں ہوگا فکر ہوتو دائمی زندگی کی کیونکہ بقول شاعر بیزندگی اتن مختصر ہے:

> ا تے ہوئے اذان ہوئی جاتے ہو ہے تماز ات قلیل وقت میں آ کر ملے ملے

> > سورة النوريس ہے:

" كياتم نبيل ديكھتے ہوكہ الله كي تبيع كر رہے ہيں وہ سب جو آسانوں اورزمین میں میں اوروہ پرندے جو پر پھیلائے اور ہے ہیں۔ ہرایک اپنی نماز اور بیج کاطریقہ جانتا ہے اور پیسب جو پچھ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبرر ہتا ہے آ سانوں اور زمینوں کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور مجمی کواس کی طرف پلٹنا ہے ہے شک۔ "

لیں عقیدہ آخرت ہمارے ضابطہ اخلاق کے لیے ایک زبردست پشت پناہ ہے۔اس کے ذریعے انسان کے نفس میں ایک ایسا طاقتور ضمیر انجرتا ہے جو ہرنیکی اور بھلائی کامحرک بن جاتا ہے اللہ میں اس عقیدے پر جمائے رکھے۔ آمین

اس بات پریفین رکھا جائے کہ ہرا چھائی اور برائی اللہ کی طرف سے ہے اوروہ ہر ہات کو جا نتا ہے۔

الله کے سواکوئی معبود نہیں اور بیار محمقالیہ اللہ کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرتا' زکوا قادینا' جج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔

#### اركان اسلام

#### 1- توحيدورسالت عليك (كلمه طبيسه)

لَا اللهُ اللهُ مُحَمَّدُ دُسِولُ اللهِ مُحَمَّدُ دُسِولُ اللهِ ه الله تعالى كے سواكوئی دوسرا عبادت كے لائق نبيس اور محمقات الله رسول ہیں۔

اسلام کا پہلا رکن ایمان کا بھی پہلا رکن ہے۔ دائرہ اسلام میں داخل ہونے

کے لیے سب سے پہلے اس رکن کا اقر اردل اور زبان دونوں سے کرنا پڑتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی ذات کواس کی ذات وصفات کے لحاظ سے یکٹا ماننا اور ہرتتم کے شرک سے اجتناب کرنا حضرت محصولات کو اللہ کا آخری نبی ماننا اور یہ یقین رکھنا کہ اب
قیامت تک ہدایت ہمیں انہیں کے اسوؤ حسنہ سے حاصل کرنی ہے۔ آپ ملک کے بعد نہ

و کی نبی آیا ہے نہ آئے گا اس کے بارے میں کانی تفصیل او پر بیان ہو پھی ہے اس لیے دوبارہ وضاحت کی ضرورت نہیں۔ پس یہ گوائی دینا کہ اللہ کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں اور محصولات اور کہ اللہ کے رسول اللہ تھیں اسلام کا پہلا رکن ہے۔

#### : نماز:

اسلام کا دوسرارکن نماز ہے جوتمام عبادات کی اصل ہے۔ نماز حقوق اللہ کامغز ہے۔ بیانہ فریضہ ہے جسے کسی حال میں چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ ''نماز''ایک ایسا شعار ہے جواللہ سے تعلق کا ظہار ہے۔ اس تعلق کی بنیاد پر بندہ اللہ سے اپنی بھلائی اور خیر خوابی کا خواباں ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے۔

" تو پڑھ جواتری تیری طرف کتاب اور قائم رکھنماز بے فنک نماز

کتاب لیا جائے گا۔ کافریہ بیجھتے ہیں کہ گلی سڑی ہڈیاں دوبارہ زندہ نہیں ہوسکتیں۔ لیکن مومن اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ موت کے بعد ایک اور زندگی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں 'جوقا درمطلق کا کنات کوعدم سے وجود میں لاسکتا ہے۔وہ اسے دوبارہ بھی پر اکرسکتا ہے۔جبیا کہ ارشاد باری تعالی ہے:

'' بھلاجس نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا' کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہان کو پھرویسے ہی پیدا کردیے کیوں نہیں۔وہ تو بڑا پیدا کرنے والا اور علیم ہے۔''

اسلام کی رُو ہے بیزندگی عارضی ہے اور موت زندگی کا خاتمہ نہیں بلکہ وقفہ ہے ۔ جس کے بعد پھرلا متنا ہی زندگی ہے۔ حدیث ہے:

''آ خرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال الی ہے جیسے سمندر کے مقابلے میں قطرہ''

ان عقا كدكوا يمان مفعل كها كيا جاودان كااقرادان الفاظ من كيا كيا جا المنت بالله وَ مَلْنِكُتِهُ وَ كُتْبِهُ وَ رُسُلِهُ وَ اللّهِ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَال

ان تمام اجزار ایمان لے آئے کے بعداسلام کے تمام ارکان کو پورا کرنالا زم ہے جومندرجہ ذیل ہیں:

بُنِى الْإِسُلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ اَنَ لَا اللّهِ وَاقَامِرِ اللّهُ وَاقَامِرِ اللّهُ وَاقَامِرِ اللّهُ وَاللّهُ وَاقَامِرِ اللّهُ وَاللّهُ وَاقَامِرِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

ہ تکھوں کی محتذک اور دل کا سکون ہے۔اسلام کی بنیا وجن یا بچے ستنون پر کھڑی ہے تماز ان میں سب سے اہم ترین ستون ہے۔ بیخالق و مخلوق کے درمیان وابستی کا ذریعہ ہے۔ بے قرارروح کی تسکین اور ما بوس دل کی دعاہے بیدل میں تفویٰ پیدا کرتی ہے اور زندگی کے مقصد کا احساس دلاتی ہے۔ سورۃ النساء میں ہے۔

"إن الصلوة كانت على المومنين كتبًا (النساء)

" بے شک مومنوں پر وفت کی یابندی کے ساتھ نماز فرض کی گئی ہے۔" نماز کی ادائیکی کرتے وفت بندہ اللہ کے حضور 'عاجزی وانکساری کا اظہار کرتا ہے۔ انسان جب اللہ کے حضور ہاتھ باندھ کردن میں یا نج مرتبہ کھڑا ہوتا ہے تواس کی عظمت کا اعتراف کرتا ہے۔ ا ہے معبود اور خود کو بندہ مجھتا ہے پھراکی امام کے پیچھے مقیں باندھ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے انسان میں تقم وضبط پیدا ہوتا ہے۔ مساوات کا درس ملتا ہے۔ آپس میں محبت اور مدردی پیداہوتی ہے۔اس لیے باجماعت نمازاداکرنے کا ثواب زیادہ ہے۔

بنده و صاحب و مختاج و غنی ایک ہوئے تیری سرکار میں پنچے تو سبھی ایک ہوئے

یس بیاسلام کا وہ رکن ہے جوانسان میں اعلیٰ اوصاف پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ گرایے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جوائی نمازوں سے غاقل ہیں اور محض دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں کہ اللہ اس کے ذریعے بندے میں جواوصاف پیدا کرنا جا بتا ہے اس سے عاری ہیں۔بس اسلام بذر نعینماز ایک ایسی قوم کی تفکیل کرنا جا ہتا ہے جس كے اجزائے تركيبي ميں اخلاق حسنہ كو بنيادى حيثيت حاصل ہو۔الله ياك سے برخلوص عاجزانہ دعاہے کہ ہرمومن کو پابندی اور خلوص کے ساتھ ریا کاری سے یاک نماز اوا كرنے كى توفيق عطافر مائے۔ آمين

روکتی ہے ہے حیاتی اور بری بات سے اور اللہ کی یاد ہے سب سے بوی اوراللہ کوخبر ہے جوتم کرتے ہو۔'' (العنکبوت:45) مدیث نبوی الفیلی ہے۔ حدیث نبوی الفیلی ہے۔

'''کفراورایمان کے درمیان حدِ فاصل صرف نما زہے۔''

قرآن پاک اوراحادیت میں نماز قائم کرنے کی برسی تاکید فرمائی گئے ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے:

وَاقِيمُ والصَّلُولا وَاتُواالرَّكُولا وَادْ كُعُومَعَ

""اور نماز قائم كرواورز كوة اداكرواور جھكنے والول كے ساتھ جھكا (البقره)

سورة البقره ميں ہے۔

"إنّ الصّلُولا تُنهِى عَنِ الْفُحُسَاء والمُنكرِ

" بے شک نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔"

"الصَّلُولاً عمَّاكُ الدِّينَ" ''نماز دین کاستون ہے۔''

"أُولُ مَا يُحَاسِبُ بِهِ عَبُلُ الصَّلُوة" "بندے سے قیامت کے روزجس چیز کے بارے میں سب سے يهليسوال كياجائے گاوہ نمازہے۔"

گویا نما زمومن اور کا فر کے درمیان تمیز ہے۔اسے مومن کی معراج کہا گیا ہیہ

'' وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں' نماز قائم

قرآن باك من 70 سے زائد مقامات برا قامت صلوٰ قاور زكوٰ قاكا ذكراس

كريں اور زكوة اداكريں۔ان كا اجر بلاشبدان كے رب كے پاس ہے

اوران کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہمکین ہول ہے۔''

ارشاد باری تعالی ہے۔

طرح ساتھ ساتھ کیا گیا ہے کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین میں ان دونوں کا مقام اور ورجه قریب قریب ایک بی ہے۔ زکوۃ کی اس غیرمعمولی اہمیت اور افادیت کی وجہ سے اس کا علم سابقہ انبیاء کی شریعتوں میں بھی نماز کے ساتھ برابر رہا ہے۔ سورۃ انبیاء میں حضرت ابرا ہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبز اوے حضرت اساعیل علیہ السلام اور پھر

ان کے صاحبزادے حضرت لیعقوب علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد ہاری تعالی ہے: "اورہم نے ان کو حکم بھیجا نیکیوں کے کرنا کا (خاص کر) نماز قائم كرنے اورز كۈ ۋا داكرنے كا اوروہ ہمارے عيادت كزار بندے تھے۔'' (النبياء73)

سورة مريم مين حضرت اساعيل عليه السلام كے بارے مين فرما يا كيا: "اوروه این گھروالول کونماز اور زکو قاکاتھم دیتے تھے اور بے شک وہ اپنے رب کے نزدیک بڑے پہندیدہ تھے۔" (المریم:55)

اسرائیل سلسلے کے آخری نی حضرت عیسیٰ علیدالسلام کے متعلق ہے کہ آپ نے این قوم کے لوگوں سے فرمایا۔

" میں اللہ کا ایک بندہ ہول اس نے مجھے کتاب عطافر مائی ہے اور نی بنایا ہے اور جہاں کہیں میں ہول اس نے مجھے بابر کت بنایا ہے اور جب تک میں زندہ ہوں مجھے نماز اور زکو ق کی وصیت فرمائی ہے۔'' (الريم:31:30)

اسلام کا تیسرارکن زکو ہے۔ بید مالی عبادت ہے جس طرح ہم نماز اواکر کے جسمانی اطاعت کا شوت و بیتے ہیں ای طرح زکوۃ اداکر کے ہم بیشوت و بیتے ہیں کہ ہماری دولت بھی اللہ کے لیے ہے۔ بیرہمارے مال کو پاک کرنے کا ذر بعدہے۔اس کے ذر سلع ہمارے مال کی نشوونما ہوتی ہے۔ دل سے دولت کی حرص کم ہوجاتی ہے۔ دوسروں کے لیے دل میں محبت اور ہمدر دی پیدا ہو جاتی ہے۔

ارشاد باری تعالی ہے۔

"" تم نیکی کے مقام کوئیں یا سکتے جب تک کداس چیز میں سے خرج نذكرو يحيم مجوب المطاع يور" (العران:92)

نی یا کے مقالہ کا فرمان ہے۔

" بجھ مم ویا کیا ہے کہ تمہارے دولت مندول سے زکوۃ وصول كرون اورتمهار ئے فریا میں تقیم كردوں \_''

زكوة كى مقداركا بحى تعين كيا كيا ہے جواڑ هائى فيمد ہے۔ قرآن ياك ميں نماز کے ساتھ ہی زکوۃ کا حکم آیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے۔

> "نماز قائم كرواورز كوة اداكرو" (البقره)

جس طرح حقوق الله ميس سے پہلاحق نماز ہاس طرح حقوق العباد میں پہلائن زکوۃ ہے۔ صحابہ کرام نے منکرین زکوۃ کے خلاف جہاد کیا عہد صدیقی میں جب کھے قبائل نے زکوۃ دینے سے انکار کیا تو ان کے خلاف تکوار اٹھائی می اور فرمایا حضرت ابوبكرصديق في في فتم جونماز اورزكوة من فرق كرے كا مي اس سے لرُوں گا خدا کی شم جو محض رسول الشعافی کے زمانے میں ایک بھیڑ کا بچہ بھی دیتا تھاوہ اس

ے ہاری راہ میں ہارے تھم کے مطابق خرج کروقبل اس کے کہ (قیامت) وہ دن آ جائے جس میں نہ کوئی خرپد وفروخت ہوسکے گی نہ کی کی دینوی دوسی کام آئے گی اور نہ کوئی سفارش (کسی قابل سزا بجرم کو بچا سکے گی) اور نہ کام آئے گی اور نہ کوئی سفارش (کسی قابل سزا بجرم کو بچا سکے گی) اور نہ مانے والے اصلی ظالم بیں (جن کو قیامت میں اپنے ظلم کا خمیازہ جھکتنا پڑے گا۔''

نی پاکستان نے زکوۃ نداداکرنے والوں کواللد کی طرف سے عذاب کی وعید

تا ئى \_

"اورنه گمان کریں وہ لوگ جو بکل کرتے ہیں اس مال و دولت میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم ہے ان کوعطا فر مایا ہے (اور وہ اس کی زکو ۃ نہیں دیتے) کہ وہ مال و دولت ان کے حق میں بہتر ہے بلکہ انجام کے لحاظ ہے وہ ان کے لیے بدترین ہے اور شرہے۔ قیامت کے دن ان کے گاول میں طوق بنا کر ڈ الی جائے گی وہ دولت جس میں انہوں نے بکل کیا۔ (اور جس کی زکو ۃ ادانہیں کی)

(العران: 180)

ام المومنين حضرت عا تشهصد يقير سے روايت به فر مايا۔

"میں نے رسول التعلیقی ہے سنا آ پھیلی فرماتے ہے کہ مال زکو ق جب دوسرے مال میں مخلوط ہوگا تو ضروراس کو تباہ کردےگا۔"

(مندشافعی تاریخ کبیر بخاری مسند جمیدی)

پس زکوۃ وہ فریضہ ہے جس کی عدم اوا کیگی سے ابدی زندگی تاکام اور ہولناک ہوسکتی ہے۔ زکوۃ ایمان کی نشانی اور تو می زندگی کا ذریعہ ہے۔ بیسلطنت کے استحکام انسانی فلاح 'اسلامی تہذیب و تدن کی بقا اور ترقی کا سب سے بردا سب ہے۔ اس سے روح میں پاکیزگی بالیدگی اور طہارت کے جذبات نشو ونما پاتے ہیں۔ مالی قربانی و سینے کا جذبہ پروان چڑھتا ہے۔ نا دار اور مختاج افراد کی کفالت ہوجاتی ہے۔ اس کے ذریعے اسلامی معاشرے میں افلاس کا خاتمہ ہوجاتا ہے کیونکہ جس معاشرے میں غربت 'افلاس

پھرسورۃ البقرہ میں جہاں بنی اسرائیل کے ایمانی میثاق اوران بنیادی احکام کاذکر کیا گیا ہے۔
کیا گیا ہے جن کی ادائیگی کا ان سے عہدلیا گیا تھا۔ان میں ایک تھم یہ بھی بیان کیا گیا ہے۔
"اور نماز قائم کرتے رہنا اور زکوۃ اوا کیا کرنا۔" (البقرہ: 43)

مندرجہ بالا آیات سے صاف ظاہر ہے کہ نماز اور زکوۃ ہمیشہ سے آسانی شریعتوں کے خاص ارکان اور شعائر رہے ہیں۔ زکوۃ کی فرضیت کیم رمضان 2 ہجری میں شریعتوں کے خاص ارکان اور شعائر رہے ہیں۔ زکوۃ کی فرضیت کیم رمضان 2 ہجری میں ہوئی محرکمل نظام فتح مکہ کے بعد 8 ہجری میں قائم ہوا جب بیتھم آیا۔

"خُذْمِنُ أَمْ وَالْهِمْ صَلَى ثَافَةُ تَنْظَهِرُهُمْرُ وَتُوْرِكَيْهِمْ بِهَا" (النوبة:103) وَتُوْرِكَيْهِمْ بِهَا"

"اے میں سے مدقہ (زکوۃ) وصول سیجے جس کے ڈریعے ان کے قلوب کی تظہیر اور نفوس کا تزوکیہ ہو۔" دوسزی جگہ فرمایا۔

''اوراس آتش جہنم سے وہ نہایت متقی بندہ دورر کھا جائے گا جواپنا مال ومتاع راہ خدا میں اس لیے دیتا ہو کہ اس کی روح اور اس کے دل کو پاکیزگی حاصل ہو۔''

اگر چہاس کی فرضیت ہجرت کے بعد ہوئی گرمکہ کے زمانہ قیام ہیں ہجی زکو ہ کا حکم تھا کیونکہ سورۃ المومنون النحل اور سورۃ لقمان تینوں مکہ ہیں نازل ہونے والی سورتوں کی ابتدائی آیوں میں اہل ایمان کی لازمی صفات کے طور پر اقامت الصلوۃ اور ایتاء زکوۃ کا دیر موجود ہے۔ گر اس دور میں زکوۃ کا مطلب صرف بیتھا کہ اللہ پاک کے ضرورت مندوں پر اور خیر کی دوسری راہوں میں اپنی کمائی صرف کی جائے۔''
ارشاد باری تعالی ہے۔

"ا ايمان والواجو مال ومتاع جم نے تم كو بخشاہے تم اس ميں

ارشاد باری تعالی ہے۔

"يَاأَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَـمَا كُتِبَ عَلَى الْذِينَ مِنْ قَبْلِكُ رِلْعَلْكُرِ لِعَلْكُر تَتَقُونَ" (البقره)

"اے ایمان والوائم پرروز وفرض کیا عمیا جیسے تم سے پہلے لوگول پر فرض کیا گیا تا کہتم پر ہیز گلیے نو۔'

جومن الله کی خوشنو دی کی خاطر روز ہ رکھتا ہے وہ اجرعظیم کامستی ہے۔ ایک

"جس مخض نے رمضان کے روز ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے ر کھے اس کے پہلے سب گناہ بخش دیئے گئے۔"

"إبن آدم كابر عمل اس كابوتا ب مرروزه مير الي باوريل بى اس كى جزادول كا-"

الله تعالى كاظم ہے:

" وپستم میں سے جو محض اس مہینے کو پائے وہ ضرور پورے مہینے کے

"روزه شہوت کوتو ڑنے اور مم کرنے کے لیے بہترین علاج ہے۔"

رمضان کا پہلاعشرہ رحمت ووسراباعث مغفرت اور تنیسرا باعث نجات ہے۔ بیہ مہیندمسلمانوں کے لیے تھندہاں میں ایک عزت والی رات ہے جس میں قرآن پاک اور بھوک ہو۔ مختاجوں عربیوں اور ضرورت مندوں کی مدد کا کوئی ذریعہ نہ ہو۔ وہاں اخلاق تباہ و برباد ہوجاتا ہے۔ لوٹ مار اور چوری کا بازار گرم ہوجاتا ہے۔ اسلام نے ز کو ہ کا نظام جاری کرے پوری نوع انسانی پر بیاحیان کیا کہلوگوں کواخلاقی پستی ہے تكال ديا اورزكوة اداكرنے والوں سے اجرعظيم كاوعدہ كيا آخرت ميں اور دنيا ميں ان کے مال کوئی گنا بڑھا دینے کا وعدہ کرکے معاشرے میں خوشحالی پیدا کردی اور دولت کو محردش میں لا کر افرادی قوت کومضبوط اور متحکم بنا دیا۔ اللہ تعالی ہمیں سیجے طور پر نظام ز کو ق کو بھے اور اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توقیق عطا فرمائے اور ہمارے ملک میں نظام ذکوۃ کوکامیاب بنائے نیز ہمیں اپنے مال میں سے ذکوۃ دینے کی توقیق عطا

روزه اسلام کا چوتھا اہم رکن ہے۔ بیرگنا ہول سے نجات کا ذریعہ ہے۔ مومن بندہ صرف اللہ کی رضا کے لیے مع طلوع آناب سے لے کر غروب آناب تک کھانے پینے اور بعض دیمر بشری تقاضوں ہے اجتناب کرتاہے۔روزہ سے صبط نفس میدا ہوتا ہے یہ ایک الی عبادت ہے جوصرف بندے اور خدا کے درمیان ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا گیا۔

"دروزه مير ك ليے ہے اور مل خوداس كى جزادوں كا\_"

روزے سے دل میں اللہ کی شکر گزاری اور تقوی پیدا ہوتا ہے۔ بیانیان کو كنا مول سے بازر كھتا ہے اس ليے نبى ياكستان نے فرمايا:

''روز و گناہوں سے ڈھال ہے۔''

اس کے کہروزہ دار نہ جھوٹ بولتا ہے نہ کسی کو بدنظرے دیکھتا ہے نہ چوری كرتا ہے نہ چنلى كھاتا ہے اور نہ كوئى دىكر برائى كرتا ہے اور اگر كوئى روز ہ ركھ كر بھى ايبا كرتا ہے تو اللہ تعالى فرماتا ہے۔ ايسے روزہ داركى بھوك اور پياس سے مجھے كوئى غرض نہیں ہے۔ نماز اور زکوۃ کی طرح روزہ بھی زمانہ قدیم کے انبیاء کی شریعتوں کا جزو

77

### 2-ۋاكٹر جوزف:

روزه سے ظاہر و باطن کی غلاظتیں دور ہوتی ہیں بیروحانی وجسمانی اسقام کا دافع ہے۔

### 3- ڈ اکٹرایم کلائیو:

روزہ سے کئی جسمانی بیاریاں زائل ہوجاتی ہیں۔خصوصاً مرطوب اور بلغی

بياريان\_

### 4- دا کنروی جیکب:

بيه بينه مل ايك دوبارروزه ركهنا امراض كے حفظ ما تقدم اور قيام صحت کے ليے لقع بخش ہے۔

# 5-ۋاكىرفرىتلىن:

ممجمی تبھی روزہ مفید ہوتا ہے اس سے گونا کول فوائد حاصل ہوتے ہیں لیکن روز ہ رکھتے اور کھولتے وقت بسیار خوری سے پر ہیز کرتا جاہیے۔

# 6- ۋاكٹرايدور دنگلسن:

ہفتہ میں روزہ رکھناصحت کے لیے مفید ہے۔اس سے بدن کئی امراض سے محفوظ رہتا ہے اور خراب ومفاسد مادے زہر لیے اثر ات پیدائہیں کرتے۔

سکون واطمینان پیدا کرنے کے لیےروز ہ بہترین چیز ہے۔

شدا کدومصائب و تعنی برداشت کرنے کے لیےروز ہے بہترکوئی شے نہیں۔

روزه دل میں سکون اور اطمینان پیدا کرتا ہے۔اس سے قوت برداشت بردهتی ہے اور سختیاں سہنے کی عادت پیدا ہوتی ہے۔ نازل ہوا۔اس رات کورمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرنے کے لیے کہا گیا اور لوگ لاکھوں کی تعداد میں اس عشرے میں اعتکاف میں بیٹھتے ہیں اور اللہ کی رحمت اور مغفرت کے طلب گار ہوتے ہیں۔ بیروہ مہینہ ہے جس میں کی گئی ہرنیکی کا ثواب دگنا ملیا ہے۔ مسلمان میہ بورام مینداللہ کے ذکر میں قرآن کی تلاوت میں گزارتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔اس مہینے میں کئی گئی دعا کیں قبول ہوتی ہیں روز وسال بھر میں ایک ماہ کا غیر معمولی نظام تربیت ہے۔اس سے انسان کی روحانی توت تیز ہوجاتی ہے کردار کی تقیر ہوتی ہے۔ نفس کو ضبط کرنے کا موقع میسر آتا ہے۔دل میں تقوی پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کی رضا کی خاطر ہر چیز سے اجتناب دل میں اللہ کی اطاعت کا جذب پیداکرتا ہے۔اللہ کی خاطر بھو کے پیاسے رہنے سے دل میں انسانی بعدر دی کاجذب پیداہوتا ہے اور ال لوگوں کے لیے محبت کے جذبات پیداہوتے ہیں۔جنہیں کی وجہ سے دن میں ایک دووفت کھانا میسرنہیں آتا۔ انسان ان کی مدد کے لیے آمادہ ہوجاتا ہے۔ یس میل آپس میں انتحاد پیدا کرتا ہے اور مساوات کا درس دیتا ہے۔ عالمکیر برادری کا احماس دل میں اجا گر ہوتا ہے۔ اجر کے طور پر اللہ مسلمانوں کے لیے اس ماہ میں جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جمنم کے دروازے بند کردیئے جاتے ہیں۔ سیاہ ہمارے اور سرایا فکن ہے۔الغرض روزہ سلامی تعلیمات کا بنیادی رکن ہے۔جدیدسائنسی محقیق کی روشی شریمی سے بات ثابت ہو تھی ۔ کردوزہ بہت می بیار یوں کا علاج بھی ۔ ہے۔ تناؤ اور ذہنی دیاؤ' بلٹہ پہ بشراء مرکی'وزن بڑھنا اور نسومینیا کی بیار یوں کے لیے روزہ ایک اسیر کا حیثیت رکھتا ہے۔جبکہ دیگر کئی بیار یول سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔روزہ سے نہ صرف انسرنی جسم کی تطهیر ہوتی ہے بلکہ ذہنی انہام کی وجہ سے روحانی تصریبات بھی فروغ پاتے ہیں کچھنے سم ڈا مٹرز کی رائے اسلامی روزہ کے فیوض ومحاس کے بارے میں۔

روزه رکھے سے خیالات پریشان ہیں ہوتے برائیاں اور بدیاں دور ہوجاتی

اس کی طرف استطاعت پائی اورجس نے اٹکارکیا تو اللہ تمام جہانوں سے بیاز ہے۔''

نی پاکستان کافرمان ہے۔

و جس فض کوکسی بیاری یا واقعی ضرورت یا کسی ظالم حکمران نے نہ روکا اور اس کے باوجود وہ جج نہ کرے تو خواہ وہ یہودی مرے یا تصرانی (جارے ساتھاس کا کوئی تعلق نہیں)

ایک اور حدیث ہے۔

'' جس نے اللہ کے گھر کا جج کیا اور گناہ ونافر مانی کا مرتکب نہ ہوا تو وہ گناہ سے اس طرح پاک ہو گیا جیسے اس کی ماں نے اُسے جناتھا۔ مقبول جج کا بدلہ جنت کے سوا بچھاور نہیں ہے۔''

ج كى ابميت كو بجھتے ہوئے حضرت عمر فاروق نے فر مایا۔

''جولوگ قدرت رکھنے کے باوجود جج نہیں کرتے میرا جی جاہتا ہے کہان پرجزیدلگادوں گا کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہیں۔''

ج کا مقصد دراصل ملت اسلامیه کومتخد کرنا ان کی مرکزیت کو قائم رکھنا ہے۔ بقول اقبال:

> بتان رنگ و بو کو توژ کر ملت میں مم موجا نه تو رانی رہے باقی نه ایرانی نه افغانی

جے انسان کو درس تو حیدعطا کرتا ہے۔ تبلیغ اسلام کا موقع فراہم کرتا ہے اوران سبب کومتحد کرتا ہے۔ جب انسان اس ارضِ مقدس پر پہنچتا ہے تو اس کی آسمیس عقیدت اورادب سے جمک جاتی ہیں دل ایمان سے پرنور ہوجا تا ہے۔

ج كى اہميت اس لحاظ سے بھى زيادہ ہے كداس ميں الل اسلام كى عالمكيراخوت

10-ۋاكٹرايمرسن:

فاتے کی بہترین صورت وہ روزہ ہے جواہل اسلام کے طریق سے رکھا جائے ڈاکٹر جس طریق سے فاقہ کراتے ہیں وہ غلط ہے۔

پس مندرجہ بالا آراء بھی یکی ظاہر کرتی ہیں کدروزہ روح کی غذا ہے۔اس
سے خیالات درست رہتے ہیں اور شیطانی وسوسے قریب نہیں آتے بیصرف گناہوں سے
نہیں بلکہ بیار یوں سے بھی بچاتا ہے۔روزہ سے جہاں لا کھوں برکات حاصل ہوتی ہیں
ہماری اخروی زندگی بہتر ہوتی ہے وہاں اس دنیا میں بھی سینکڑ وں طبی فوائد حاصل ہوتے
ہیں۔جن کا اعتراف غیرمسلم بھی کرتے ہیں۔

**3-** 5

اسلام کا پانچواں اور آخری رکن جے ہے گویا بدارکان اسلام کا بھملہ ہے۔ جے

العوی معنی زیارت کا ارادہ کرنے کے بیں اس میں انسان تعبہ کی زیارت کا ارادہ کرتا

ہواور مکہ مکر مدکے آس پاس شعائز اللہ علی ان مخصوص مناسک کو بجالا تا ہے۔ جن کا اللہ

تعالیٰ نے تھم دیا ہے۔ مناسک جج 9 ذالحجہ ہے شروع ہو کر 12 تاریخ تک جاری رہتے

بیں اس میں سب سے اہم میدان عرفات میں قیام ہے۔ اسے وقوف کہتے ہیں اس کے

بین اس میں سب سے اہم میدان عرفات میں قیام ہے۔ اسے وقوف کہتے ہیں اس کے

بین اس میں سب سے اہم میدان عرفات میں قیام ہے۔ اسے وقوف کہتے ہیں اس کے

بین میں ہوتا۔ جج ہر بالغ اور صاحب استطاعت مسلمان پر زیدگی میں ایک بار

فرض ہے۔ جو منص قدرت رکھنے کے باوجود جج نہیں کرتا وہ اپنے مسلمان ہونے کو جھٹلا تا

ہے۔ فرمان نبوی علی ہے۔

''اورتم پر اللہ کی خوشنودی کے لیے اس کے گھر کی زیارت کرنا (جج) فرض ہے گر وہ لوگ جو اس کے گھر تک چہنچنے کا خرچہ برداشت کرسکتے ہیں لیمنی استطاعت رکھتے ہیں۔''

ارشاد باری تعالی ہے۔

"اورلوگوں پراس کمر کا ج فرض ہے اس مخص کے ذمہ جس نے

پرایمان کمل کو برخ مانے اور آخرت کے عقید ہے کو بچے طریقے سے بیجھنے کی دعوت وی
گران قو موں نے ان سید ھے ساد ہے عقا کہ میں اپنی مرضی کو شامل کر کے اپنی خواہشات
کے مطابق ردّ و بدل کر کے حقیقت پر پردہ ڈال دیا اور اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا
شروع کر دیا اس طرح ارکان اسلام پرنظر دوڑا کیں تو اِن تمام رکنول کی فرضیت اُن
قو موں پر بھی و یسے ہی ہوئی جیسی ہم پر اُن کے بار بارا نکاراور ہے دھری نے انہیں گراہ
کر دیا پس گراہی کے راستے پر چلنے والے کے لیے جہم کی وعید سنا دی گئی چاہے وہ کسی
فرہ ہے سے تعلق رکھتا ہواورا کیمان کے راستے پر چلنے والے کے لیے جہم کی وعید سنا دی گئی چاہے وہ کسی
دی گئی اس کے ساتھ ساتھ زمین میں فساد پھیلا نے والوں اور دین میں فتنہ پھیلا نے والوں اور دین میں فتنہ پھیلا نے والوں اور دین میں فتنہ پھیلا نے والوں کے خلاف جہاد کا تھم آگیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

"وَجَاهِلُ وَافِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِحُونَ" (المائده)

اورالله كى راه ميس جہاد كروتا كهم كامياب بوجاؤ۔

جہادا گرچہ اسلام کے پانچ ارکان میں شامل نہیں گرتمام ارکان وین کا ستون ہیں اور بیان کی حجبت ہے۔

آ پیلینه کافرمان ہے۔

'' دین کا سراسلام ہے۔ اس کا عمود اور اس کے کوہان کی چوٹی ''جہاد'' ہے۔''

آ پیلین کافرمان ہے۔

'' جنت کے درواز ہے تکواروں کے سائے میں کھلتے ہیں۔''

ایک اورارشاد ہے۔

"دو آنکھوں کو آگئیں جلائے گی ایک وہ جواللہ کے خوف سے جاگتی ہے دوسری وہ جواللہ کی راہ میں پہرہ دیتے ہوئے بیدارر ہے۔"

اورا تحاد کاروح برور نظاره و تیمنے میں آتا ہے۔ جب مختلف رنگ وسل زبان وقوم وطن و ملت کے لوگ ایک ہی خدائی یو نیفارم میں ایک ہی طریق پرذکرالی میں مصروف نظرا تے ہیں تو یہ منظر یقین ولا تا ہے کہ جس طرح اس کے دین پرایمان رکھنے والے بھی تمام ظاہری اختلافات کے باوجودایک ہیں۔ان کامحورایک ہے اوران کی وفاداریاں ایک ہی ذات حق کے لیے ہیں اور جس طرح حج مسلمان عوام کوایک دوسرے کے قریب لاتا ہے۔ای طرح مسلمان مما لک کے حکمرانوں کوموقع مہیا کرتا ہے کہوہ اس اجتماع سے فائدہ اٹھا کر مسلمانوں کو اسلامی سیاست کے ایک ہی رشتے میں پُروسکیں اور اسلام کی بنیاد پر اتحاد کی عمارت کو استوار کرشیں۔ بیرایک بین الاقوامی اجتماع ہے جس سے اہل اسلام کو ایک دوسرے کے حالات جانے کا موقع ملتا ہے۔ جج محبت واخلاص کی دلیل ہے۔ اس سے بغض ختم ہوجا تا ہے دل میں نفر تنبی ختم ہوکر محبت ان کی جگہ لے لیتی ہے۔ دلوں میں اتحاد بيدا ہوتا ہے اللہ كاخوف پيدا ہوتا ہے۔اللہ كى خوشنودى حاصل ہوتى ہے۔ نبى ياك عليك کے روضہ کی زیارت کا موقع میسرآتا ہے۔ بیسنت ابراجیمی کی پیروی ہے۔ مسلمانوں کابیہ عظیم اجتماع مسلمانوں کی شان کو دوبالا کرتا ہے۔ سب سے بردھ کرید کہ بیرا خرت میں فلاح اور نجات کا ذر بعدہے۔ انسان کوآ کندہ زندگی میں گنا ہوں سے بچاتا ہے۔

پوری زندگی کواطاعت خداوندی کے تحت بسر کرنے کے لیے شریعت نے نماز اور خ وارع اور ج وارع اور کی مقرر کیں جن کی مدو سے انسانی اعمال کے تمام شعبہ منفیط ہو کر خدا کی اطاعت کے تحت آجاتے ہیں۔ نماز سے ان اعمال کی تربیت ہوتی ہے۔ جن کا تعلق بند سے اور اللہ کے درمیان ہے۔ اس کے علاوہ یہ بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ زکو ق سے ان اعمال کی مشق ہوتی ہے جن کا تعلق دوسروں کے فائد سے اور آرام سے ہوتا ہے۔ روز سے سے اللہ کی راہ میں جسمانی اور جانی قربانی و سے اور آرام سے ہوتا ہے۔ روز سے سے اللہ کی راہ میں جسمانی اور جانی قربانی و سے اور آجا کی مقربانی میں خوت کا رشتہ استوار کرنے میں مدد کتی ہے۔

اگرہم ارکان ایمان کا مشاہدہ کریں تو معلوم ہوگا کہ یہی تمام اجزائے ایمانی ویکر الہامی ندا ہب کے بھی جی ہیں ہرنی نے اللہ پر ایمان رسولوں پر ایمان آسانی کتابوں ویکر الہامی ندا ہب کے بھی جیں ہرنی نے اللہ پر ایمان رسولوں پر ایمان آسانی کتابوں

جہاد کا مقصد مومن کے نز دیک شہادت کا رتبہ پاتا ہے۔ اقبال نے اس خیال کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے:

> شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ تشور کشائی

جہاد کی پہلی صورت ہے کہ دین کے دشمنوں کے خلاف لڑا جائے۔ تاکہ انہیں اسلام کومٹانے کا موقع نہ ملے۔ انسانی نفس انسان کو برائیوں پرآ ما دہ کرتا ہے ضبطنفس بھی جہاد کی ایک صورت ہے۔ شیطانی خیالات کوآنے سے روکنا بھی جہادے۔

جہاد کی فرضت حضرت موئی علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی اس سے پہلے عذاب کا سلسلہ تھا۔ جب کوئی تو م گمراہ ہو جاتی تو اللہ تعالیٰ ایک عذاب بھیجنا اور وہ تو م غرق ہو جاتی بھرد نیاان سے آباد ہوتی محرموئی علیہ السلام کے غرق ہو جاتی میں میں سیسلسلہ بند ہو گیا اور جہاد کا تھم آیا کہ جولوگ گمراہ ہیں دین سے ہٹ گئے ہیں نیک لوگ ان کے خلاف جہاد کریں۔ یہ ہے سیدھا سا دھا مفہوم جہاد کا مگر غیر مسلم اس کے خلاف غلط پرو پیکٹڈ اکرر ہے ہیں اور مسلما نوں کو دہشت گرد ٹابت کرنے پر تلے ہیں حالانکہ مسلمان تو صرف نیکی کا تھم دینے اور برائی سے روکنے والے ہیں جو کسی ہے گناہ کو قال کے مسلمان تو صرف نیکی کا تھم دینے اور برائی سے روکنے والے ہیں جو کسی ہے گناہ کو

غیر مسلم اسلام کے تصور جہاد کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ان کے بقول اسلام ایک جنگی جنون رکھنے والا غد ہب ہے یہ پروپیگنڈ ادراصل تعصّب ادراسلام کے خلاف نفرت کا نتیجہ ہے کیونکہ اسلام کے نزدیک جہاد کسی بغض وعنا و نفرت و دشمنی اور ہوس مال و زرنہیں بلکہ ہراُس کوشش کا نام ہے جواللہ کے دین کو پھیلا نے اوراس کی رضا کے لیے ہواس میں ذاتیات کومل وظل نہیں۔ارشاد باری تعالی ہے:

وَفَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَاتَكُونَ فِتُنَةٌ وَيَكُونَ فِتُنَةٌ وَيَكُونَ اللَّهِ وَاللَّهُ وَلَا تَكُونَ فِتُنَةً وَيَكُونَ فِتُنَةً وَيَكُونَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

ارشاد باری تعالی ہے:

"الله تعالیٰ نے اپنے جان و مال سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ جانے والوں کو بیٹھ جانے والوں پر درجہ میں فضیلت دی ہے۔ " (النساء: 95)

نی پاک علی ہے دور میں صحابہ کرام ٹر ہوجڑ ھا کر جہاد جیسی عبادت میں حصہ لیا کرتے تھے۔قرآن پاک میں ہے:

"الله تعالی نے مومنوں سے ان کے جان و مال کو جنت کے بدلے میں خریدلیا ہے۔

بجرفر مايا

''جولوگ الله کی راہ میں جنگ کرتے ہوئے مارے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہووہ زندہ ہیں گرتم ان کاشعور ٹہیں رکھتے۔'' (البقرۃ: 154)

اسلام کی طرح و بگر ندا ہب میں بھی برائی کے خلاف جہادگاتھم آیا ہے معرت موٹی علیہ السلام کی قوم کو جہاد کا تھم ملا تھا گرانہوں نے مانے سے انکار کر دیا اور کہا جاؤ موٹ تم اور تہارا خدالز وہم تو جہاد سے لیے تہیں جا کیں گے۔ارشاویاری تعالی ہے:

'' پس وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں بھی مارتے ہیں اور بھی مارے ہیں ان کے لیے تو ریت انجیل اور قرآن میں سچاوعدہ نے اجر عظیم کا۔''

ا یک اور جگه فرمایا:

"اینے مال اور اپنی جان سے اللہ کے راستے میں جہاد کرویہ تنہارے لیے بہتر ہے اگرتم مجھول " (الانفال)

صدیث نبوی میالند ہے:

"جہاد قیامت تک جاری رہےگا۔"

جهاد بالسيف وه جهاد ہے جس کی ضرورت مسلمانوں کوزندگی میں ایک یا دوبار ہی پیش آ سکتی ہے۔لیکن دائمی جہاد وہ ہے جس کے لیے ہرمسلمان کو ہروفت تیار رہنا چاہیے اس لیے کہ ہرمسلمان پر فرض ہے کہ دین کی حمایت کتن کی اشاعت عربیوں کی مدو امر بالمعروف ونهی عن المنكر' اقامت عدل اور روظلم كے ليے ہروفت اور ہر جگه تیار رہے۔ یہاں تک کہاس کی بوری زندگی جہاد کا ایک سیل روال نظر آئے۔

مندرجہ بالا آیات سے بیات ظاہر ہے کہ اگروین کی حفاظت کی خاطر تکوارنہ اللهائي جائے اور فننه كى جزنه كائ دى جائے تو خود دين كى جز كث جائے كى - فتنه پيند عناصرالله کی زمین کوفساد ہے جردیں کے اور خوداللہ کا نام لینا دو بھر کردیں کے۔اگرہم وین کی حفاظت کرنے میں کوتا ہی سے کام لیں گے تو ہم سے بازیرس ہوگی۔آرام پیندں اورستی جذبہ جہاد کے سراسرخلاف ہے۔ یہ بندہ مومن کی میراث ہے۔اس سے پوری ونیا کی رونق اور خوبصورتی وابستہ ہے۔ جہاد ہراُس کوشش کا نام ہے جس کا مقصد الله کی رضا کا حصول ہو نیکی کا تھم دینا اور برائی سے روکنا وق اور باطل کو واضح کرنا ہیں جہاد قال ہیں ہے۔ حق وباطل کی سمش ہے۔ جوازل سے ہواور ابدتک جاری رہےگی۔

اسلام نے جوجنلی اصلاحات نافذ کی ہیں وہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہیں کہ اسلام جنگ نہیں جا ہتا بلکہ حق کا پر جاراور مظلوم کی مدور دین کی حفاظت اللہ اوراس کے رسول المالية كا حكامات كانفاذ اس كامقصد ب-اسلام كبتا ب-

جب جہاد کے لیے روانہ ہوتو اللہ کا نام لے کرنگلؤ امانت میں خیانت نہ کرؤ مال تنیمت کومت چھپاؤ' بدعہدی سے بچو وشمنوں کے ہاتھ یاؤں اور دیگر اعضا مت کاثو' عابت قدم رہواللہ کو کٹرت سے یا دکروا آپس میں جھڑے سے بچو صبر کروا فخر و تکبر سے گریز کرؤ امیرلشکر کی اطاعت کرؤ الله پر بھروسا رکھؤ پوڑھوں بچوں اورعورتوں کوئل مت کرو سرسزاور پیل دار درختوں کومت کا ٹو ضرورت کے بغیر جانوروں کو ذیح مت کرو۔ زخیوں بیاروں اندھوں معذوروں سیاحوں را ہوں اور ندجی سربرا ہوں سے چھیڑ چھاڑ مت کرو ٔ دوسری اقوام کے ندہبی شعائز اور عبادت گاہوں کو ہر بادمت کرو جولوگ جنگ میں حصہ نہ لیں انہیں قبل مت کر و کسی کو باندھ کرقتل مت کرو قیدیوں کوتل مت کرو عام

اوران سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی ندر ہے اور دین پورا الله کے لیے ہوجائے۔

كفارك مقابلے ميں مسلمانوں كوتيارر بنے كاظم ديا گيا۔ ارشاد بارى تعالى ب: وَأَعِدُ وَاللّهُ مُرمّا اسْنَطَعْتُمْ مِنْ فَوْلاً وَمِنْ رَبِاط الْخيل (الانال:60)

" اورتم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طافت اور تیار بند سے رہنے والے کھوڑے ان کے مقابلے کے لیے مہیا رکھو۔"

میدان چنگ میں کثرت ہے ذکرِ اللی اورصبر کا حکم ویا گیا۔

« اے ایمان والو! صبر کرواور مقابلے میں ثابت فقرم رہواور اپنی سرحدوں کی حفاظلت کرو۔'' (العرال: 200)

"وَجَاهِدُوْ افِي اللَّهِ حَوَى جِهَادِ لا "أورالله كَارضاكِ لِيهِ لِي كُوْش مِهِ جَهَادِ كروك"

الله تعالى نے دين اسلام ميں الله كى راہ ميں جہاد كرنے كا تھم ويا تكر اس کی اجازت صرف اس صورت میں ہے۔

1- جب وتمن اسلامی ملک برحمله آور جور (البقرة:190)

2- وتتمن ابل اسلام كوظلم كونشانه بنائے۔ (البقرة:191)

3- وحتمن الله كي راه بر جلنے سے رو كے۔

4- وتتمن فتنه و فساد بریا کرے مسلمانوں کی عبادت گا ہیں مسمار کی جارہی ہوں۔

5- وتمن كى منافشت ظاہر ہوجائے لينى وہ معاہدہ تو ركر حملے کی تیاری کرر ہاہو۔ (توبد:12)

(13:95)

(توبد:191)

اسلام آیک عالمکبر ند جب مالی عالمکبر ند جب کسی بھی صورت میں اجازت نہیں ہے۔ 'فر مان نبوی علیہ ہے۔

" اگرتم میں ہے کوئی برائی کو ہوتا دیکھے تو اسے زبان ہے روکنے کی کوشش کر نے اگر وہ بازند آئے تو طاقت ہے روکے اگراس کی بھی ہمت ندر کھتا ہوتو اسے اپنے دل میں بُر انصور کرے بیا بیان کی کمزور ترین علامت ہے۔''

نی پاکھائے کے اس فرمان سے بھی یہ حقیقت واضح ہوجاتی ہے۔ کہ پہلے برائی کوری سے بی رو کئے کی کوشش کی جاتی ہے۔ گرا گرزی کام نہ کر بے تو پھرختی استعال کرنا پڑتی ہے۔ اپنے دین کی حفاظت اور نبی پاکھائے کی ناموس کی حفاظت ہماری اولین فرمہ داری ہے۔ ظلم کی بیخ کنی ضروری ہے۔ زبان سے ہویا تکوار سے اس کا انحصار وقت اور حالات پر ہے گر تو ت کا استعال جبی کیا جائے جب ناگزیر ہواور اتنا جنتی اس کی ضرورت ہو قرآن پاک نے اسلامی ریاست کی ضرورت اور اس کی تفکیل کا مقصدیہ بنایا ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالی کے بندوں میں اس کے نازل کردہ احکام کو عملاً نافذ کیا جائے۔ اس کی عبادت کا نظام قائم ہواور نیکی کی اشاعت اور برائی کی روک تھام نافذ کیا جائے۔ اس کی عبادر تو ت کو استعال میں لا یا جائے۔ نبی اگر میلئے نے فرمایا:

'' خبر دار لوگوں کا خوف کسی آ دمی کوخن بات کہنے سے بازنہ رکھے جبکہ وہ اسے جانتا ہو۔''

ارشاد بارى تعالى ہے:

''اوردیکھوان لوگوں کی طرف ذرا بھی نہ جھکنا جو ظالم ہیں اور اللہ کے ۔'' کقوانین سے سرکشی برت رہے ہیں ورنہ جہنم کی لیبیٹ میں آ جاؤ گے۔'' حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز کیا انہیں پہلا میمی دیا۔

ود مصرجا کرلوگوں کوالٹد تعالیٰ کے احکام سناؤ۔ بنی اسرائیل کوفرعون

کوٹ مارمت کرو سفیروں کی حفاظت کرواوروحشت اور بربریت سے پر ہیز کرو۔

یہ سب احکامات اسلام کے خلاف اعتراضات اور بے جاالزامات کا مسکت جواب پیش کرتے ہیں۔اسلام نے بیرونی دباؤ کے بجائے انسانی ضمیر کو بیدار کیااور بہت سے جرائم کا خاتمہ کردیا۔مثلاً

ممتازیا دری اسطق شیر نے لکھا:

''دنیا میں انسداد کے نئی کی سب سے بڑی انجمن خود اسلام ہے' برخلاف اس کے ہماری پور بی تجارت کے قدم جہاں جہاں چہاں چہات ہے۔ بین مے نوشی و بدکاری اور لوگوں کی اخلاقی پستی بڑھتی ہی جاتی ہے۔ بیورپ میں شراب نوشی کورو کئے کے لیے مختلف انجمنیں نی گراسلام کے ایک تھم پرشراک کے بیالے ٹوٹ گئے۔''

پس اسلام جنگ کا فرہب نہیں ہے۔ یہ صرف اصلاح چاہتا ہے فتح کہ ہی کو لے جب آ ج چاہتا ہے فتح کہ ہی کو لے جب آ چاہتا ہے فتح کہ میں داخل ہو ہے۔ آج چاہتے تو اپنے اور پیجے جب آ پھالتے فاتح کی حیثیت ہے کہ میں داخل ہو ہے۔ آج چاہتے تو اپنے اور تمن مفتوح تما گر اور کی منافع کے تمام مظالم کا بدلہ لے سے تتھے کیونکہ آ پھالتے فاتح اور دشمن مفتوح تما گر آ پھالتے نے فر مایا:

"لاتثريب عليكم اليوم اذهبوافانتمر الطلقاء"

" أن تم بركوني مواخذه نبيس جاؤتم سب آزاد مو-"

اور مکہ بغیر لڑائی کے فتح ہو گیا فتح مکہ کے بعد لوگ جوق در جوق اسلام قبول کرنے گئے آ پہلائے نے لوگوں کوزبردی اسلام میں داخل نہیں کیا بلکہ اپنے اخلاق حمیدہ کی وجہ ہے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائی۔

اسلام میں تکوارا ٹھانے کی اجازت صرف اس وقت دی گئی جب اس کے بغیر کوئی جارہ نہ ہوورنہ کے رحی ہی بہترین ہتھیار ہے دلوں کو فتح کرنے کا۔ا مرظلم کا خاتمہ اور جرائم کا سد باب رویوں سے کیا جا سکے تو سزاؤں کی ضرورت نہیں رہتی مگر ظالم کی مدد

امیروغریب یا حسب نسب کی کوئی قیرنہیں قانون کی نظر میں سب بکسال ہیں کسی کا بروا ہونا یا اعلیٰ خاندان سے ہونا اس کوسز اسے نہیں بچاسکتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

''اے ایمان والو انصاف پر قائم رہو۔ اللہ کے لیے گواہی وو اگر چہاپی ذات کے خلاف ہویا ماں باپ اور شنہ داروں کے خلاف اگر کوئی مالدار ہے یا فقیر اللہ تعالی ان کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے سوتم انصاف کرنے میں ول کی خواہش کی بیروی نہ کرو۔ اگر تم دبی زبان سے گواہی دو کے یا منہ موڑ و گے تو بلاشبہ اللہ تعالی تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔

سویا بی ذات کے خلاف بھی حق بات کہنا کسی کی امارت کی وجہ سے حق سے نہ ہٹا کسی غریب پرترس کھا کرحق کو نہ چھوڑ تا نغیر مسلموں اور دشمنوں سے بھی عدل کرنا میہ سب اسلام کے خاصے ہیں یہ قندیل کی وہ کرنیں ہیں جو ہمیں نہ صرف ظلم کے اندھیروں سے روشنی تک لاتی ہیں بلکہ شریعت کے اس بے لاگ احتساب کی دعوت دیتی ہیں جس کی موجودگی ظلم اور برائی کی جڑکو کا ث دیتی ہے۔

اسلامی معاشرے میں عدل کی حیثیت عمارت کے اس سنون کی طرح ہے۔
جس کے بغیر عمارت کا اپنی جگہ پر ایک لحہ کے لیے بھی قائم رہنا نہ صرف مشکل بلکہ ناممکن
ہوتا ہے۔ عدل انسانی زندگی میں ریڑھ کی بڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اصل میں بیدہ محور
ہے جس کے گردزندگی گھوتتی ہے۔ اس سے زندگی میں مسرت وکا مرانی پیدا ہوتی ہے۔
اس کے بغیر زندگی میں خوف و ہراس پھیل جاتا ہے۔ کیونکہ جہاں عدل نہ ہوو ہاں ظلم ہوتا
ہے اور اللہ تعالیٰ ظلم اور ظالم دونوں کو پہند نہیں کرتا۔ ارشاد باری تعالی ہے:

"ا\_ايمان والوانصاف يرقائم رجو!" (النساء)

يعرفر مايا:

كظلم و جرسة زادكراؤ و فرعون كوراه بدايت دكهاؤ "

شیخ مدین کی بکریاں چرانے والا دنیا کی بڑی سلطنت میں فرعون جیسے متنکبر بادشاہ کی طرف بھیجا جاتا ہے۔ارشادالہی ہے:

إِذْهَبُ اللَّى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَعْلَى فَقُلُ هَلُ لُكَ اللَّى اَنُ تَزَرِّكُى وَاهْلِيكَ اللَّى دَبِكَ فَتَخْشَى ٥ الرّى انْ تَزَرِّكَى وَاهْلِيكَ اللَّى دَبِكَ فَتَخْشَى ٥ (الزعت: 17 تا 19)

''اور حکم دیا فرعون کے پاس جاؤ وہ سرکش ہور ہاہے اور اس سے کہو کیا تو چاہتا ہے کہ پاک ہوجائے اور میں تجھے تیرے پروردگار کا راستہ بتاؤں تا کہ جھے گوشوف پیدا ہو۔''

انبیاء کرام علیہ السلام انسانوں کو صرف روحانیت آخرت اورعبادت ہی کے بارے میں بتانے کے لیے دنیا میں نبیں آئے بلکہ ان کی دنیا سر حارفے انبیں انسانوں کی فلامی اورظلم سے آزاد کرانے اور انصاف دلانے کے لیے بھی کام کرتے رہے۔ اس لیے حضرت موکی علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی ظلم و جبر اور قید سے آزاد کرنے اور فرعونیت کا احتساب کرنے کی کوشش کی۔ گر جب فرعون نے ظلم کی انتہا کردی اور دنیا کی کوئی طاقت اسے برائی سے نہ روک سکی تو قانون قدرت نے اس کا بے لاگ اور دنیا کی کوئی طاقت اسے برائی سے نہ روک سکی تو قانون قدرت نے اس کا بے لاگ و خساب کیا اور اس کے قصے کو آئے وائی قوموں کے لیے عبرت اور نصیحت بناویا۔

'' ظالم حکمران کے سامنے حق وعدل کی بار نہنا افضل ترین جہاد ہے۔''

الله تعالی جمیس مظلوم کی مدد کرنے اور حق بات کہنے کی تو فیق عطافر مائے آمین۔

10 - اسلام عدل وانصاف کا تقاضا کرتا ہے

اسلام نے عدل وانصاف کا ایسا اعلی معیار قائم کیا ہے کہ اس میں شاہ و گدا'

''اللہ کے لیے تھی گواہی دینے والے بنواور کوئی قرابت داری تنهمیں اس بات سے بازنہ رکھے کہتم حق کو چھیاؤ۔''

انصاف کے لیے تی گواہی دینا مسلمان کا فرض ہے جواسلام اس پر عائد کرتا ہے۔ نبی پاکستان کے نبی پوری زندگی انسانی معاشرے سے ظلم وستم کوختم کرنے اور معاشرے میں انصاف قائم کرنے میں گزار دی۔ آ بعلی کے بعد آ پیلائے کے خلفائے راشدین نے بھی عدل کے اعلی معیار کوقائم رکھا۔

آج اگرمسلمانان عالم عدل وانصاف کا قیام اور معاشرتی بگاڑ کی اصلاح کو چاہئے ہیں تو اانہیں اپنے سیائ اقتصادی معاشرتی اور عدالتی مسائل کوحضور علیہ کے عطا کردہ منشور کی روشنی میں حل کرنا ہوگا۔

عدل والفعاف میں نی پاکھنگے کا کوئی ٹانی نہیں جیسے نازک حالات سے
آ پہنگے کو دوچار ہوتا پڑا اور جن حالات میں آ پہنگے نے عدل وانصاف کا دامن
ہاتھ سے نہیں جھوڑ ااگر آ پہنگے کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ اپنے قلب کی صد ہا معبوطیوں
کے ہاوجود پریثان اور سرالمیہ ہوکر رہ جاتا۔

سرکار مدین بین کوسد ہا قبائل ہے واسطہ پڑتا تھا جو ہا ہم دشمن ہوتے تھے۔

ایک کی بجا جمایت پر بھی دوسرے کی ناراضگی کا اندیشہ ہوتا تھا لیکن آپ قائے نے ان

پیچیدہ حالات ومشکلات میں بھی انصاف کا دامن بھی اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ ذراغور

کیجئے گتنی نازک صورت حال ہے کہ در باررسالت میں حضرت مغیرہ بن شعبہ استفا شدوائر

کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صحرا نے میری چھوپھی پر قبضہ جما رکھا ہے۔ حضور تا اللہ صحرا نے میری چھوپھی ان کے حوالے کردو۔

حضرت صحرا کو بلاکر حکم فرماتے ہیں کہ ان کی چھوپھی ان کے حوالے کردو۔

کھ دیر کے بعد نی سلیم بھی آتے ہیں اور وہ بھی حضرت صحر اُ کے خلاف استفاشہ دائر کرتے ہیں۔ یا رسول التعلیق انہوں نے زمانہ کفر میں ہمارے چشمہ پر قبضہ کرلیا تھا۔ اب چونکہ ہم اسلام لے آئے ہیں اس لیے ہمارا چشمہ ہمیں واپس ملنا چاہے آپ تلاقی پھر حضرت صحر اُ کے خلاف تھم صا در فرماتے ہیں کہ چشمہ واپس کردو۔

کیا آپ جانے ہیں کہ حضرت صحر آگون تھے؟ یہ وہ ہزرگ ہیں جوایک بڑے قبیلے کے رئیس تھے کہ جنہوں نے یہ من کر کہ حضوط اللہ طائف کے پندرہ روز کے محاصرہ کو جھوڑ کر واپس تشریف لے گئے ہیں۔خود جاکران کا محاصرہ کیا اور اتنا دبایا کہ اہل طائف بالآخر مصالحت پر مجبور ہو گئے۔ بھلا ایسے حامی اسلام کے خلاف فیصلہ کرنامعمولی بات نہ تھی ۔ یہ وہ مواقع ہیں کہ ان میں بڑے بڑے وصلہ مندوں کے قدم متزلزل ہوجاتے ہیں اور معدلت وحق پرسی کے بہاڑ جنبش میں آجاتے ہیں گریہ آپ ملک کا انصاف تھا کہ جنبش میں نہ آسکا۔

انصاف كرنے والوں كامعا وضدحب اللي بے۔ ارشاد باري تعالى ہے:

"ان الله يُحبُ المُ فسيطين " (الجرات: 9) " "نيتياً الله تعالى انصاف كرنے والوں سے محبت ركھتا ہے۔"

اور تہہیں کسی قوم کی عداوت اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ انصاف نہ کرو۔ انصاف کرو' انصاف کرنا ہی پر ہیزگاری کے زیادہ قریب ہے اور اللہ سے ڈرو' تواہی کو اللہ کی امانت قرار دیا گیا ہے۔

اسلامی عدالت کے نزویک گواہ کا عادل ہونا اتنائی ضروری ہے جتنا کہ حاکم کا منصف ہونا۔ کیونکہ گواہ عادلانہ فیصلے تک کہنچئے میں فیصلہ کن حیثیت رکھتا ہے۔ ارشاد ہاری تعالی ہے:

"اورتم گواہی کومت چھپاؤ جواس کو چھپائے گااس کا دل یقینا گناہ گار ہوگا۔''

عدل وانصاف کی تر از والی سی اور برابر ہونی چا ہیے کہ بڑی ہے ہوئی ہے۔ ہمارے اور شدید سے شدید عداوت اس کے دونوں بلا وال میں سے کی کو جھکا نہ سکے۔ ہمارے سامنے آتخضر تعلیق کا اسوؤ حسنہ ہونا چا ہیے۔ آپ تلفظ نے کا فروں اور دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف کیا اور بھی ایسانہیں ہوا کہ کسی کے تفروشرک یا مخالفا نہ رویے کی وجہ سے ناانصانی کی ہو۔ آپ تلفظ کے عہد مبارک میں یہودی اور نصرانی بھی اپنے مقد مات ناانصانی کی ہو۔ آپ تلفظ کے عہد مبارک میں یہودی اور نصرانی بھی اپنے مقد مات

حضرت علی ایک مقد ۔ یہ کے سلسلے میں قاضی کی عدالت میں بطور فریق پیش ہوئے تو اپنی کنیت ہے لکارے جانے کو پیندنہ فرمایا۔

ولید بن عقبہ نے کوفہ میں بدید ہی لی تو نشہ آ گیا تے کی تو بکڑے گئے خلیفہ ٹالٹ حضرت عثمان نے مقدے کی تحقیقات کے بعد حضرت علی کو تکم دیا کہ ولید پر حدشری لگائیں میں زا40 کوڑوں کی تھی۔

ارشاد باری تعالی ہے۔

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بِينَ النَّاسِ أَنْ تَحُكُمُوا بالْعَدُل (النماء:58) " اورلوگوں کے درمیان تصفیہ کیا کروتو عدل سے تصفیہ کیا کرو۔"

عدل کا سب سے برا وحمن " حجر" اور جانبداری ہے اور بیرانسان کے اس ر جھان کا نام ہے جو دو برابر کی چیزوں میں سے کسی ایک کی جانب اس کیے ہوجا تا ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ اپنے حق سے زیادہ حاصل کرتا اور دوسرے کواس کے حق سے کم

ا یک د فعه حضرت عمر فاروق اور حضرت الی بن کعب میں اختلاف و نزاع پیدا ہوگیا۔ابی کعب نے قاضی سے رجوع کیا تو قاضی نے حضرت عمر فاروق کوطلب کیا آپ قاضى كى عدالت ميں پنجے تو قاضى (زيدبن ثابت )نے آپ كى تعظیم كى۔ آپ نے اسے ٹو کا اور کہا ہیں با انصافی ہے جس کے تم مرتکب ہوئے ہو آپ مقدمہ فیصلہ ہونے تک فریق مخالف کے ساتھ بیٹھے رہے۔

پس اگر اسلام دین فطرت ہے تو عدل تقاضائے فطرت ہے کا نتات کا بورا نظام عدل اورتوازن برقائم ہے۔عدل الله تعالیٰ کی صفت ہے۔اس کے ناموں ہیں سے ایک نام عادل بھی ہے۔ جب اللہ خود انصاف کرتا ہے تواہیے بندوں کو بھی انصاف اختیار كرنے كاحكم ويتاہے۔ ارشاد باری تعالی ہے۔

كافيد كرانے كے ليے آ پيل كي كول آياكرتے تے اور انيس آ پيل كے عدل ير بورا بورا اعمادتها ایک بارایک ببودی اور ایک انساری مسلمان کا تنازعه حضور مالی کے ہاں پیش ہوا۔ آ پیلائے نے فیصلہ یہودی کے حق میں دیا اور بیندد یکھا کہ دوسری طرف ایک مسلمان ہے۔ حق وانصاف کے ساتھ فیصلہ فر مایا۔

سے بڑے سے بڑے سحابی کو آ سیمالی کے ہاں سفارش یا کسی فریق کے بارے میں کھوش کرنے کی جرات نہ ہوتی تھی۔ آپ مالیک نے اپنے آپ مالیک کو بھی مجھی قانون سے بالاتر نہیں سمجھا۔ اسلامی قانون کی نگاہ میں سب افراد مساوی ہیں قانون اللی کوسب پر بالادی حاصل ہے۔خلفائے راشدین نے بھی اپنے دور میں عدل و انصاف کی مثالیں قائم کی ہیں اور آپ ملک کے کفش قدم پر چل کرانصاف کاحق ادا کیا۔ حضرت ابوبكرصد بن في منصب خلا فت سنجا لنے كے بعد فرمایا:

" تنهارے طافت وراور ہااڑ لوگ میرے نزویک اس وفت تک کنروز بیں جب تک میں ان پرواجب شدہ حق نہ لے لول اور تمہار ہے كزورلوگ مير بے نزد يك اس وفت عك طاقتوراور بااثر بيں جب تك مين ان كاغضب شده حق واليس شدولا دول-"

حضر ن عمر فاروق نے اسے عہدِ خلافت میں ذمیوں کو غیرمسلموں کو مسادی درجددیا۔کوئی مسلمان کسی ذمی کوئل کرتا تو اس کے قصاص کے بدلے میں اس کی گردن تھ

قبیلہ بربن سہیل کے ایک مسلمان نے ایک غیرمسلم کولل کرڈالاتو اسے مقول کے ور ثاکے حوالے کر دیا گیا جنہوں نے اسے قبل کر دیا۔

شام کے ایک ذی نے شکایت کی کہ عسار کر اسلامی مے گزرنے سے اس کی فصل تباه ہوگی ہے تو اسے بیت المال سے فوراً معاوضہ دیا گیا۔اسلام کا قانونِ عدل تمام الوكول كے ليے مساوى ہے۔اس قانون ميں كسى كور عايت تہيں۔آپ (حضرت عمر) كے عہد میں بڑے ہے بڑا گورنراور بااثر انسان بھی قانون کی اس زوسے ہیں چے سکتا تھا۔

## نى پاك علي في خصرت على كويمن تصبح موت فرمايا:

" جب تہارے پاس دوفریق مقدے کے سلسلے میں پیش ہوں تو اس وفت تک فیصلہ مت دینا جب تک دونوں فریق کی بات ندمن لینا۔"

ایک اور جگه فر مایا \_

" بجھے تھم دیا گیا ہے کہ ظاہر کے مطابق فیصلہ کروں اور اللہ دلوں کے بھیدوں کا مالک ہے۔"

کیونکہ بعض اوقات انسان اپی چرب زبانی سے اپنے آپ کوسچا ٹابت کرکے اپنے حق میں فیصلہ کر والیتا ہے گراس طرح وہ اپنے لیے جہنم کی آگ خرید تا ہے۔

بیشک امام یا قاضی کا کسی کومعاف کرنے میں غلطی کرنا بہتر ہے۔ اس سے کہوہ کسی کومزادیے میں غلطی کرنا بہتر ہے۔ اس سے کہوہ کسی کومزادیے میں غلطی کرے۔

اگر ہم کا تنات کی تسخیر کرتا چاہتے ہیں تو انسان کے ذریعے ہی کرسکتے ہیں۔
رعب ود بد بے سے کی کواپنے تھم کے آ گے جھکنے کے لیے مجبورتو کیا جاسکتا ہے گردلوں کو فتح
نہیں کیا جاسکتا۔ دل انساف کی بنا پر ہی فتح کیے جاسکتے ہیں اور ملک بھی۔ ہاری تا ریخ شاہد
ہے کہ مسلمانوں نے اسی انساف کی بنا پر ملکوں کو نہ صرف فتح کیا بلکہ وہاں کے لوگوں کو ہی
وہ جہاں بھی گئے اپنی انہی روایات سے لوگوں کے دلوں ہیں گھر کرتے چلے گئے غیر
مسلموں نے مسلمانوں کے انہی روایات سے متاثر ہوکراسلام قبول کیا کہ جن کی نظر میں شاہ
وگدا سب برابر تھے پس امامت کا کام انہی سے لیا جا تا ہے۔ جو اس کے لائق ہوں ہمارا
زوال اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ ہم نے انساف کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا ہے۔
نوال اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ ہم نے انساف کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا ہے۔

سبق پھر پڑھ صدافت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تھے سے کام دنیا کی امامت کا "إِنَّ اللَّهُ يَالُمُ مِالْعَدُلُ وَالْإِحْسَانِ" (الْحُلُ:90) "بِ مِنْكُ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَدَلُ واحمان كَاتِمُ ويتاہے۔"

یے سرف انظام سلطنت ہی کے لیے ضروری نہیں بلکہ ہر شعبہ زندگی میں اس کی اشد ضرورت ہے۔ اسلام ہم سے بیر تقاضا کرتا ہے کہ ہم زندگی کے ہر معالم میں عدل کی راہ اختیار کریں 'گویا عدل ہماری پوری زندگی پر محیط ہے اور اسلام وین اعتدال ہے۔ وین اور دنیا میں مکمل تو از ن و تناسب قائم رکھنے کی تعلیم ویتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

"أُمِوْتُ لِأَعْدِلُ بَيْنَكُمْرِ" (الثوريُ:15) "المُوْتُ لِأَعْدِلُ بَيْنَكُمْرِ" (الشوريُ:15) "المُوْتُ لِمَا عَلَى كَهُدُو يَحِيُّ ) كَهُ مِحْصِطُمُ ويا حَمَا سِعِ كُهُ مِن تَهَارِك ورمیان عدل كرول ـ"

''تم ہے پہلی تو میں صرف اس لیے برباد ہوئیں کہ وہ بارسوخ آ دمیوں کے معاطے میں نزی برشتے تھے اور غربا کے معاطے میں تختی کرکے انہیں سزا دیتے تھے۔ آ پہلیا فیدا کی قتم اگر فاطمہ بنت محمقات ہی چوری کرتی تو اسے بھی ہاتھ کا نئے کی سزائی ملتی چتا نچہ آ پہلیا کے کہم کے مطابق اس کا ہاتھ کا نے کہ سزائی ملتی چتا نچہ آ پہلیا کے کہم کے مطابق اس کا ہاتھ کا نے دیا گیا۔ (بخاری) آ پہلیا کے آ پہلیا کے آ باتھ کا ما کم بنا اس نے ان کے ساتھ خیانت کی یعنی عدل وانصاف نہ کیا اور ایس ہی حالت میں مرکبیا تو اللہ تعالی اس پر جنت خیات کی خوشخری ہے۔ اور اللہ روز قیا مت تک حرام کردے گا اور عادل با دشاہ کے لیے جنت کی خوشخری ہے۔ اور اللہ روز قیا مت تک اس کوا ہے سایہ میں جگہ دے گا۔''

بلاشبه فتح مكه كموقع برآ بعليك كروادارى حسن سلوك كاتاريخ سازوا قعهب

ایک مغربی مصنف آرتفرلکھتا ہے۔ د و سی قوم کی تاریخ میں حضور اکرم ایک کی ایسی زیر دست نظیر تلاش ہے بھی دستیاب بہیں ہوسکتی۔"

ایک اورمغرب مصنف کابیان ہے۔

" فتح مكه كموقع پر حضوراكرم الله في غير معمولى نرمى سے كام ليا۔ مال غنیمت کی ممانعت کر دی گئی اور قدیم مالکاندهوق برقر ارر کھے گئے۔''

لیس انفرادیت ہو یا اجتماعیت امن ہویا جنگ معاشرتی زندگی ہویاسیاس سرگرمی ہر عكرة بعلي كاعفوودركزراور شفقت كاجذبه بحربيكرال كاطرف تفاطمين مارتاموا نظرة تاب-درگزر کرنا انسانی زندگی کا ایک ایبا بہلو ہے جس کے بغیر ہماری زند کیوں میں استحکام پیدائبیں ہوسکتا۔ دوسروں کومعاف کردینا ہماری شخصیت کی وسعت کی دلیل ہے۔ اگریہ جذبہ ہم میں نہ ہوتو ہر طرف انتشار نظر آئے اور انسانیت کا فقد ان ہوجائے۔ ارشاد باری تعالی ہے۔

"اوروہی ہے جوابیے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کے قصور معاف کرتا ہے اور جوتم کرتے ہووہ سب جانتا ہے۔' (الشور کی: 25)

الی بی رواداری کا درس ہمیں اسلام دیتا ہے پھرہم جس نی الله کی امت ہیں وہ عفو و درگزر کی روشن مثال ہیں۔ آپ تالی محت وشفقت کے ابر گہر بار تھے۔ اگر سیرت طیبہ کے اس روش پہلو (عفوو درگزر) پرہم عمل پیرا ہوجا تیں تو ہمارا معاشرہ امن و آ شتی کا گہوارہ بن جائے۔ بیرہ جذبہ ہے جوسل درنسل مٹمنی کوشتم کر کے دلوں میں الفت پیدا کردیتا ہے اور معاشرے میں پرامن اور پُرسکون فضا پیدا کردیتا ہے۔ بیرب کریم کی صفت ہے۔ وہ ذات غفار بھی اور غفور الرجیم بھی۔ بندوں کی توبداور ان کے اظہار ندامت برائبیں اپی بحش اور رحت سے ڈھانپ لیتی ہے اور ہر لمحداس انظار میں رہتی

الله تعالی ہمیں زندگی کے ہرمعاملے میں انصاف سے کام لینے کی توقیق عطافر مائے۔ آمین

11- اسلام حمل اوررواداری کاند ہب ہے

اسلام رواداری کا غرب ہے۔ برداشت اور صبر کا غرب ہے۔ ارشاد باری

" صركرنے والول كوان كابدل بلاحساب دياجائے گا۔"

صبر کیا ہے؟ اینے جذبات اور خواہشات کو قابو میں رکھنا۔ کسی کی اشتعال انگیزی کے موقعوں پر غلط کام نہ کرنا اور کسی کی غلط بات کو برداشت کرنا ہی تو صبر ہے ہارے نی تعلیم میروکل کی روش مثال ہیں۔ ہم اس نی تعلیم کی امت ہیں جنہوں نے زخم کھا کربھی پھول برسائے۔صرف انسانوں ہی ہے جبیں جانوروں کے ساتھ بھی صلہ رحی کا حکم دیا۔ آپ علی کے کفار مشرکین کے مقابلے میں رواداری کا مظاہرہ کیا۔ فتح مکہ کے وقت اپنے بدترین وشمنوں کومفلوب کرنے کے بعد انہیں معاف کردینا رحم ولی اور رواداری کی وہ مثال ہے۔جس کی تظیر آئ تک دنیا چی نہیں کری۔ آ پیلال کی اس صفت کا اقر ارغیرمسلم بھی کرتے ہیں مشہور ہندو دالش اور پنڈٹ سندر لال اپنی کتاب " حضرت محمظ اور اسلام" میں لین پول کے حوالے سے لکھتے ہیں۔" جن لوگول نے حضرت محمطات کواتی تکلیفیں پہنچا تمیں محیں وہ ان کے قدموں میں تھے ایسے ہی وقت میں آ دی سے اصل رنگ میں دکھائی ویتا ہے۔ سچی بات بہت تھوں ہوتی ہے اور بیا یک سچی بات ہے کہ اپنی زندگی مجرکے وشمنوں کے او پر حضرت محمطین کی سب سے بری فتح کا دن ہی اپنی آتما (لفس) کے اور بھی ان کی سب سے بردی فتح کا دن تھا۔قریش نے برسوں جوانبیں دکھ پہنچائے تھے اورظلم کیے تھے۔ حضرت محمقات نے سب کو تھلے دل سے معاف كرديا۔ جس وقت انہوں نے اينے سب سے كثر دشمنوں كے شہر ميں قدم ركھا سب كو معاف فرما دیا۔ پیٹیبراسلام اللہ کے بعد صحابہ کرام نے بھی ان کی پیروی کرتے ہوئے امن کوفروغ دیا۔ ندا یک مکان لوٹا گیا اور ندکسی عورت کی بےعزتی ہوئی۔''

### يەشمار و پاك سوسائٹى ڈاٹ كام نے پيش كيا

### ہے پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرہلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پا کسو سائٹی کو فیس بُگ پر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پا کسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں توہم سے فیس

ئېك پررابطە كريں۔۔۔ ہمیں فیس کی براا

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے امیج پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



ہے کہ کوئی معافی مانتے اور اے معاف کردیا جائے۔رحمان الله کی ایک الی صفت ہے جواسے اپنے بندوں میں بہت پندے ۔ بقول شاعر!

> كرو مهرباتي تم الل زيمن ير خدا مہربان ہوگا عرش بریں پر

> > بجرجورهم تبيس كرتااس بررهم تبيس كياجاتا\_

اسلام اینے اندر اتن وسیع القلبی کا مظاہرہ کرتا ہے کہ کوئی بھی مخص اس سے انکارہیں کرسکتا۔اسلام بیرواداری تمام نوع انسانی کے لیے پیش کرتا ہے۔اس سلسلے میں سمسى دين ندمه يا قوم ميس تحصيص بيدانبيل كرتاحضور اكرم الطفية ايك غيرمسلم برهياك روزانہ کوڑا کر کئے چینے کے باوجود اس کے بیار پڑنے پر تارواری کرنے کے لیے تشریف لے گئے اور وہ پڑھیا آ پیلیک کی محبت اور رحم دلی کود مکھ کراسلام لے آئی۔ایک بارابل طائف كاليك وفد مدينه من آيا- بيروه لوك تع جنبول في آيا عليلة كوطائف میں اسلام کی تبلیغ کرنے پرلہولہان کرویا تفاقرآ پیلیلئے نے نہایت بی خندہ بیٹائی اور کشاده دلی کا مظاہرہ کیاان کا استقبال کیااور کی دنوں تک ان کی مہمانداری کی۔

حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں انہیں شام میں ایک محاذے دوسرے محاذ پرنتقل ہونا پڑاتو جنشہروں کو خالی کیا' وہاں کے غیرمسلم باشندوں کوان سے وصول کیا ہوا جزیہ واپس کردیا کہ اب ہم تمہاری حفاظت تہیں کر سکتے۔ وہ لوگ رورو کر دعائیں ما تلتے تھے کہ اللہ حضرت عمر الو چروالیں لائے بیتھامسلمان حکمرانوں کاحسن سلوک غیر مسلموں کے ساتھ کہ وہ ان براعماد کرتے تضفر وہ احد کے بعد مکہ میں قطیرا وہاں کے لوگ سخت پریشان منے۔ رحمتہ للعالمین حضرت محمقات کو جب اس قط اور مکہ والول کی پریشانی کاعلم مواتو آپ ملائلے نے مہاجرین اور انصار سے مکہ والوں کی مدرکرنے کی ایل ی۔ آپٹائی کی ائیل پر چندہ جمع کیا گیا اور جب ایک خاصی رقم جمع ہو تی تو اہل کمہ کے یاس بھوا دی گئی۔ بیچندے کی اپل اُن لوگوں کے لیے می جن کے نظالم سے تک آ کر آ پیلی اورآ پیلی کے بیروکارا ناوطن جھوڑنے پرمجبور ہوئے تھے۔

اسلام نے بھی غیرمسلموں کومسلمان ہونے کے لیے مجبور نہیں کیا بداحترام انیانیت اور رواداری پرمنی واضح قرآنی مدایات میں بنہیں اسلام نے اپنے اندر جذب کیا ہوا ہے اور اس خصوصیت کا اعتراف خود غیرمسلموں کے بعض دانشوروں اور محققین نے بے باکی کے ساتھ کیا پھر کیا وجہ ہے کہ اسلام کوبدنام کیا جار ہاہے اوراس دین کے خلاف منفی پروپیگنڈ اکیا جارہا ہے۔ شاید معترضین اسلام کے تصوراحر ام انسانیت اور رواداری کی تعلیمات سے ناآ شنا ہیں ورنہ حقیقت اس کے برعلس ہے۔اسلام امن اور انسان دوسی کاعلمبردار ہے۔اسلامی تعلیمات میں رواداری اور غیرمسلموں کے حقوق کے شخفط کی تقینی ضانت فراہم کی گئی ہے۔ اسلام سے زیادہ روادار اور انسان دوست غد جب كوئى اور تبين جوسكتا ـ اسلام دين رحمت اور رسول التعليظ رحمته اللعالمين بين اسلام نے ہرموقع پررواداری اوراحترام انسانیت کادرس دیااور بھی درحقیقت اسلام کی

# 12- اسلام سادگی اور تقوی کی طرف بلاتا ہے

اسلام سمجھ میں آنے والاسیدھا سادہ دین ہے اس میں تو نیکی اور گناہ کے درمیان اتن آسان بہیان بتائی گئی کہ اس کے ذریعے ایک عام انسان بھی اپنامحاسبہ کرسکتا پھرجس کے پاس قرآن مدیث اور فقہ کے علوم کی دسترس ہووہ لوگ ملکوں پڑہیں دلوں پر حكمرانى كياكرتے ہيں مگرنيت كاخالص ہوناشرط ہے۔ نبی پاکستان كافرمان ہے۔

" نیکی وہ ہے جس پرتمہارا دل مطمئن ہواور گناہ وہ ہے جس پرتمہارا ول کھنے اور تمہیں اس بات کا ڈر ہو کہ ہیں بیلوگوں کو نہ معلوم ہوجائے۔''

پس غور کریں کتنی سادہ بات ہے اپنے آپ کو گناہ سے بازر کھنے کی اگر کوئی ایسا کام جس کے دوسروں کوعلم ہوجانے کا آپ کوکوئی ڈرنہ ہوائے کریں اور جس کام کے دوسروں کوعلم ہوجانے کا ڈر جو وہ مت کریں ظاہر ہے جس چیز کوآپ لوگوں سے چھیانا عا ہے ہیں اس میں الله کی بھی تو تا راضگی ہوگی پھر کیوں ہمیں لوگوں کا تو ڈر ہے مراللہ کا تہیں ا ہے آ پ کواللہ کی رضا کے لیے وقف کر کے دیکھیں سارے راستے خود بخو د آ سان ہوتے

جلے جانیں گے بیاسلام کے سید مے سادے اصول ہی تو تھے جولوگوں کو اپنی طرف تھینجنے کے اور لوگ جوق در جوق اسلام قبول کرنے لگے۔مصعب بن عمیر کو جب نبی یا کے علیہ نے مدینداس مقصد کے لیے روانہ کیا کہ انہیں جا کر دین کی تعلیم دیں تو وہاں صرف چند مسلمان تصر اسلام کی تبلیغ نے ان چند کوگروہ کی شکل دے دی دین اسلام نے جتنی تیزی سے لوگوں کے دلول میں گھر کیا کسی اور قدیب میں اس کی مثال نہیں ملتی۔

حضور المسلكة نے معاذبن جبل اور ابوموسی اشعری الشعری الله کويمن میں وین کی تعليم دیے کے لیے روانہ کیا تو فرمایا:

'' دین الہی کو آسان کر کے پیش کرنا' سخت بنا کرنفرت نہ دلا نا' ہمیں بھی دوسرول کے سامنے اسلام کی تبلیغ کرتے ہوئے اسے سبولت کے ساتھ پیش کرنا جا ہے۔اسے سخت اورمشکل بنا کرنہیں ۔اللہ کے رحم وکرم اور اس کی شفقت و محبت کے بیان سے لوگوں کے دلوں میں امید پیدا کرنی جا ہے۔ بیراسلام کی دعوت کا پہلا اصول ہے۔ لیس کسی بھی قوم کو دین کی دعوت دییتے وفت تمام احکام کا بوجھ ایک ہی وفعہ ان پر شدڈ الا جائے بلکہ آبته آبته تمام عقائداورادكام ساده طريقے سے ان كے سامنے بيش كي جائيں۔اسلام کی تعلیمات سادہ عامقہم اور قابل عمل ہیں۔تو حید رسالت اور آخرت جیسے بنیادی عقائد ہی کو لے کیجئے۔اللہ کو ایک مانوکتنی آسان بات ہے کہ تمام کا ئنات کا مالک صرف ایک اللہ ہے۔ اگرید دو ہوتے تو ساری کا نات کا نظام درہم برہم ہوجا تا۔رسول اللہ تعالی کی طرف سے بهج ہوئے ہیں کی وہ ای بات کاظم دیتے ہیں جواللہ فرشتوں کے ذریعے ان تک پہنچا تاہے۔ پس ان کی اطاعت واجب ہے۔''

"مَنَ يُطِع الرَّسُولَ فَقَلُ أَطَاعَ اللهُ (النباء:80)
"جَن سُم فَ فَعَلَ الطَاعِت كَي بِسِ اللهُ (النباء:80)
"جَن سَم فَ رَسُول كَي اطاعت كَي بِسِ السِينَ اللهُ كَي اطاعت كَي "

101 منتی آسان بات ہے اس میں نہ مجھ آنے والی کوئی بات جمیں صرف انسان کے دل کی بھی اے مشکل میں ڈاکتی ہے۔ حیلے بہانے تر اشنا تو شیطان کا کام ہے۔ رحمان کا کام تو صرف بھلائی ہے جس میں ہاری فلاح ہے۔اسی طرح آخرت کا تصور کہمیں ایک دن اینے ہرممل کا جواب اللہ کے روبرو دینا ہے۔ سادہ می بات ہے اگر بیعقیدہ نہ ہوتا تو ہمیں سرکشی میں کتنی ڈھیل مل جاتی دنیا کی مثال لے کیجئے نتائج کی فکر ہی ہمیں ممل کے لیے آ مادہ کرتی ہے۔ آخرت کا دن بھی ہماری ساری زندگی کے اعمال کے نتیج کا دن ہے۔اعمال میں نیکیوں کا پلز ابھاری ہوا تو دل پیند زندگی" جنت" اگر اللہ نہ کرے اعمال میں برائیوں کا بلز ابھاری ہوگیا تو جہنم کی وعید قرآن پاک میں کئی جگہوں پر انتہائی آسانی سے بیات بتائی گئی ہے۔اب فیصلہ ہمارے ہاتھوں میں ہے کہ ہم کس راستے کا استخاب كرتے ہيں پھر ہمارے رب نے ہمیں خود ہی اچھے راستے كی ہدایت كے ليےوہ دعا بھی بتا وی جس کی دن میں یا نچ مرتبہ نماز کی ہررکعت میں ہم بار بارول سے التجا کرتے ہیں کہ کب بارگاه اللی میں اسے قبولیت کا شرف مل جائے اور ہماری دنیاوآ خرت دونوں سنورجا نمیں۔

### ارشاد باری تعالی ہے:

" سب تعریف اللہ کے لیے ہے جوتمام جہانوں کارب ہے وہ بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ آخرت کے دن کا مالک ہے۔ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی ہے مدد ما نگتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے یا ہمیں سیدھے راستے پر چلا ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام نازل ہوا اور ان لوگوں کا راستہ ہیں جن پر تیراغضب نازل ہوا اور نہ (الفاتحه 1 تا7) ممرا مول کا۔ "آمین

پھرنماز کے بعد وعاما تنگنے کے لیے کہا:

"رَبِّنا أَتِنَا فِي الدُّنيَا حَسَنَةً وَفِي الْاحْرَةِ حَسَنَةً وقِنَا عَذَابَ النَّارِ"

ہے۔انسان کے دل میں اس بات کا احساس اور خوف کا پیدا ہوجاتا کہ اللہ میری ہر بات كود كمير ما ہے اور اس كے مطابق حماب كتاب كے بعد جمھے سزايا انعام ملے گا۔اس خوف اور احساس کے تحت وہ نیکی و پر ہیز گاری کی روش اختیار کرے اور اپنے آپ کو آخرت کے برے انجام سے بچائے۔ کویا بیالک دلی کیفیت ہے۔ ایک روبیہ ہے اور ا کیے طرز حیات ہے۔ جب انسان میں میر کیفیت پیدا ہوجائے تو وہ کسی کام میں بھی اللہ اوراس کے رسول اللہ کی نافر مانی نہیں کرتا اس کیے رسول الشیکی نے دل کی طرف اشاره كرتے ہوئے فرمایا:

'' تقویٰ یہاں ہوتا ہے۔''

حضرت عمرفاروق نے حضرت کعب سے پوچھا" تقوی کے کہتے ہیں؟" حضرت كعب في خضرت عرض كها " كيا آب نے بھى خار دار جھاڑيوں والے راستے ے سفرکیا ہے؟ حضرت عمر نے کہا" ہاں" آپ نے پوچھا" آپ جھاڑ ہوں میں سے کیسے گزرتے ہیں۔ ' حضرت عرانے جواب دیا' ' میں اپنے کپڑے سمیٹ کر اورجسم بچا کر كزرتا ہوں تاكہ بجھے كوئى كا ناندلگ جائے "حضرت كعب" نے كہا" إى كا نام تقوكى ہے۔ " تقویٰ کی حقیقت کومولا تاسیدمودودیؓ نے یوں بیان کیا ہے۔

" تقوی نفس کی اس کیفیت کا نام ہے جو خدا ترسی اور احساس فر مدداری سے پیدا ہوتی ہے۔تقویٰ بیہ ہے کہ انسان کے دل میں خدا کا خوف ہو بندہ ہونے کا شعور ہو خدا کے سامنے اپنی جواب دہی کا احساس ہواور اس بات کا زندہ ادر اک ہو کہ ونیا ایک امتحان گاہ ہے۔ جہاں خدانے کچھ عمر دے کر بھیجا ہے۔ آخرت میں میری نجات کا فیصلہ اس چیز پر منحصر ہے کہ میں اس امتحان گاہ میں اپنی قو توں اور قابلیتوں کو کس طرح استعال کرتا ہوں اور انسانوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرتا ہوں جن سے میری زندگی متعلق ہے۔ بیہ احساس وشعور جس مخص بیں پیدا ہوجائے اس کا ضمیر بیدار ہوجاتا ہے۔اس کی وینی حس تیز ہوجاتی ہے۔اس کو ہروہ چیز کھکنے لگتی ہے جوخدا کی رضا کے خلاف ہو۔اس کا احساس فرض اے مجبور کرتا ہے کہ اللہ تعالی کے تمام حکموں کو بوری فرما نبرداری کے ساتھ بجا

ا \_ رب ہمار \_ ! جمیں دنیا کی بھلائی اور آخرت کی بھلائی عطا كراور بم كودوزخ كي آگ ست بچا-آمين -

بیسب سیدهی سادی آسانی سے سمجھ میں آنے والی باتنی ہیں اس طرح اس کی رسوم وعبادات اس قدرآ سان اورساده بین کهانهین هرخص انجام دے سکتاہے۔اللہ اور بندے کے درمیان کسی واسطے کی ضرورت نہیں اس کی کتاب (قرآن) سے ہر مخص خود استفادہ کرسکتا ہے۔ پس جارے یاس دوہی چیزیں ہیں''اللہ کی کتاب'' اوراس کے رسول المالية كى سنت اوريكى ہمارى نجات كا ذريعه بين آخرت كے روز \_ الله جميس انہيں تقامے رکھنے کی تو میں عطافر مائے آمین۔

اسلام ہمیں انتہائی آسان پیرائے میں بتاتا ہے کہ تخلیق کا کتات انسانی زندگی اورموت وحیات کی اس تمام مشکش کا واحد مقصد انسان کے اعمال اور اخلاق کا امتحان ہے۔ بیٹانوی تہیں بلکہ بنیاوی حیثیت رکھتے ہیں اگر بیندر ہیں تو ساری زعر کی ہے کار ہوجاتی ہے۔ اسلام ہمیں ہر میعبد زندگی میں سادگی کی تلقین کرتا ہے۔ سادگی اسلام کی روح ہے۔فضول خرجی عیش وعشرت اور نمود ونمائش کی اسلام میں مما نعت ہے۔ دین اسلام غذااورلیاس میں بھی سادگی کا درس دیتاہے۔

سرور کا ئنات علیہ نے خود بھی پُر تکلف اور عیش وعشرت کی ڈندگی کی خواہش نہیں کی بلکہ مال و دولت کوامت کے زوال کا سبب بتایا ہے کیونکہ عیش اور بلندمعیارِ زندگی کی طلب بہت می معاشرتی برائیوں کا سبب ہوسکتی ہے اور ساوگی اس کا سدِّ باب۔اللہ ہمیں اے اپنانے کی تو یق عطافر مائے۔ آمین

اسلام سادگی کے ساتھ تفوی کی طرف بھی بلاتا ہے۔ اگر میں بیکہوں کہ بنیادی طور برسادگی بی تفوی کے راستے پر جلانے میں مدد دیتی ہے تو غلط ند ہوگا۔ اسلام نے انسانی فضیلت کامعیارتقوی کوقرار دیا ہے اور کہا گیا کہ تقوی کواین پوری ہمت واستطاعت ے اختیار کرو پھر یہاں تک فرمادیا گیا کہ زندگی کے آخری سائس تک تفوی کا دامن ہاتھ ے نہ چھوٹے پائے اور تقویٰ کواس طرح اختیار کروجیسے اسے اختیار کرنے کاحق ہے۔ تقویٰ ہے مراد ڈرنا بیخایا پر ہیزگاری ہے۔ شریعت میں اس کامفہوم کچھ یوں

عفوو درگزر کے بارے میں علم ہے۔ "وَإِنْ تَعُفُواۤ الْقَرّبُ لِلتّقوٰى (البقره:237)

''اگرمعاف کردونویہ بات تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔'' الله تعالى نے انسان كے تمام اعمال وعبادات كا مقصد أى تقوى كو قرار ديا ہے۔جس طرح نماز برائی اور بے حیائی سے روک کرتفویٰ کی راہ پرگامزن کرتی ہے اس طرح روزے کی فرضیت بھی اس لیے ہوئی کہ انسان متنی بن جائے پھر قربانی کے معالمے كولے ليج ارشاد بارى تعالى ہے۔

"الله كوقر بانيول كے خون اور كوشت بركز نہيں و بنجتے بلكه اسے تو تمہاری طرف ہے تقویٰ پہنچتا ہے۔'' (ایج : 37)

لعنی وہ جذبہ اور خلوص جس کے تحت تم قربانی دیتے ہویہاں بیہ بات قابل غور ہے کہ تقویٰ کی راہ اختیار کرنے میں بھی نیت کاعمل دخل ہے کیونکہ جارے ہمل کا داروبدارنیت پر ہے۔ کویا تقویٰ کے ساتھ اخلاص کا ہونا اشد ضروری ہے اس طرح کی راه اختیار کرنے والے کواللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ ارشادہ:

> "إِنْ اللَّهُ يُحِبُ الْمُتَّقِينَ" لینی اللہ تعالیٰ پر ہیز گاروں ہے محبت رکھتا ہے۔

پس الله تعالی متنی لوگول سے دنیا میں ہی جنت کا وعدہ کر لیتا ہے۔

فَمَنِ اتَّعْلَى وَأَصْلَحَ فَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْرَيُحُزَنُونَ٥

''جولوگ پر ہیز گاراور نیک ہے ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم''

تقوی گناہوں کو دھوڑ التا ہے۔ ارشاور بانی ہے:

لائے۔اس کی خداتری اس موقع پراس کے قدموں میں لغزش پیدا کردیتی ہے۔ جہاں حدودالله يت تجاوز كاانديشه و اس خيال ي بعى اس كالنمير كانپ اثمتا ہے كه بس اس ہے کوئی بات حق کے خلاف سرز دنہ ہوجائے۔''

اتى زياده احتياط إسجى توبيمل فضليت كى معيار بن كميا كدالله كى نظر ميس سب لوگ برابر ہیں مرزیادہ عزت والاوہ ہے جوزیادہ پر ہیز گار ہے۔ پس تقوی صافحین کی

فرمان نبوی میلیند ہے۔

"جن چیزوں کا حلال یا حرام ہونا شریعت سے معلوم ہیں صاحب تقوی ایسی مشکوک اشیا ہے بھی کنارہ کش رہتا ہے۔ " (متفق علیہ )

ارشادباری تعالی ہے:

وَلِبَاسُ التَّقُولِى وَلِكَ خَيْرٌ (الا الرائي: 26) "اورتقوى كالباس بى سب يا چھا ہے۔"

'' زادراه لے کرچلواور بے شک بہترین زادراہ تقویٰ ہے۔'' (البقره:197)

عدل وانصاف ہوصبروتو کل یاعفو درگز ران سب کی بنیا دتفویٰ پر ہی ہے۔ عدل وانصاف کے بارے میں ہے:

"عدل کروبی تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔" (الماكدة:8)

اس طرح مبركے بارے مل ہے:

''اورمبراورتقویٰ اختیار کروتویه بری ہمت کی بات ہے۔'' (العمران:186)

### نی یا کے اللہ نے فرمایا:

"راس الحكمة مخافة الله" وانائی کی بنیا دخوف خدایر ہے۔"

تقویٰ کی راہ اختیار کرنے والوں کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔

ارشاد باری تعالی ہے:

" اگربستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقویٰ کی روش اختیار کرتے توہم ان پرآسان اورز مین سے برکتوں کے دروازے کھول ویتے۔" (الاعراف: 96)

"اور جوكوئى الله عدة رتے ہوئے كام كرے كا الله اس كے ليے مثكلات سے نكلنے كاكوئى راستہ پيدا كردے كا اور اسے ایسے اليے طریقے ہے رزق دےگا۔ جہاں اس کا گمان بھی نہ ہو۔' (اطلاق: 3)

پس مومن کا اوڑھتا بچھونا تقوی ہے۔جواس کے اعمال اور عبادت میں خشوع وخضوع اورخلوص پیدا کردیتا ہے۔ دنیاوی معاملات میں اُس میں فرض شناس کا جذبہ پیدا کردیتا ہے۔اس کی غرض صرف اور صرف اللہ کی رضا کو حاصل کرنا اور اس کی ناراضگی سے بچنا ہے۔ان خصوصیات کا حامل انسان کیا کسی انسان کو ذرای بھی تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ تہیں جی ہاں دین اسلام ای طرح کے رویوں کو پیدا کرتا ہے۔ دین اسلام جس سادگی اور تقوی کی طرف بلاتا ہے وہاں پہنچ کرایک انسان خلافت ارض کے تمام تقاضوں ير پورااتر آتا ہے اور آخرت مل وہ درجہ پالیتا ہے جہاں اس کے لیے نہ کوئی عم ہوتا ہے اورنہ کوئی ڈرکیااس طرح کی کوئی مثال کسی دیگر نہ ہب نے پیش کی ہے۔ دین اسلام میں تو ایک مسلمان کواپنی زبان سے بھی دوسرے مسلمان کومحفوظ رکھنے کا حکم دیا حمیا ہے۔اللہ تعالی ہمیں ایبا ہی مسلمان بنے کی تو فیق عطافر مائے آئین۔ "وَمَن يَتْقِ اللَّهَ يُكُفِّرُ عَنْهُ سَيّاتِهِ (الطَّالَّ:5) "اور جو مخص الله عند درتا ہے۔ الله اس کے گناموں کومٹادیتا ہے۔" سمناه وُهل جائيں تو اعمال کی قبولیت کا وفت شروع ہوجا تا ہے۔

اسلام آیک عالمگیر ند بهب

"إِنْمَا يَتَقَبُّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (المَاتَدة: 27) ''الله تعالیٰ تو صرف تفویٰ والوں ہے ہی قبول کرتا ہے۔''

قرآن پاک ہدایت کامنیع ہے گردیکھیں کن لوگوں کے لیے صرف متقی لوگوں کے لیے سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ کے آغاز ہی میں کو یا قرآن کے آغاز ہی میں سی

" الم بيروه كتاب ہے جس ميں شك كى منجائش نہيں بير ہدايت ہے مگر تقوى كي كيا" (البقره: 1,2) دنیااور آخرت کی کامیابی متقی لوگول بی کے لیے ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے۔ "انجام كاركامياني ربيز كارول كيلين بي-" (الافراف 128)

جب انسان تفویٰ اختیار کرلیمٔ ہے تو اللہ اسے اچھے اور برے میں تمیز کرنے کی

''اگرتم پر ہیز گار بن جاؤ تو اللہ تمہیں ایجھے اور برے میں تمیز کرنے كى صلاحيت دےگا۔''

وشمن جاہے جتنا بھی طاقت ور ہوائلہ کی ذات اس ہے کہیں زیادہ طاقت ور ہے۔ جولوگ تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ انہیں دشمنوں کے مکر وفریب سے بچالیتا ہے

" اگرتم صبر كرواورتفوى اختيار كرونوان كا مكروفريب تههيس نقصان

اسلام ایک عالمکیر تدبهب

عزت ومال اورخون حرام ہے (دوسرے مسلمان کے کیے سوائے اُس مال کے جووہ دوسرے کوائی مرضی سے دے۔''

آ يعليه في جمة الوداع كموقع برفر مايا:

"اے نوگو! میری بات غور سے سنو اور جان لو کہ ہرمسلمان د وسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ کسی مخص پراینے بھائی کا مال جائز نہیں جب تک کہوہ اپنی مرضی سے نہ دے۔ ایک دوسرے سے حسن سلوک کروہم میں سے کوئی مومن کا مل نہیں ہوسکتا جب تک کہ وہ اسینے بھائی کے لیے وہی چیز پہندنہ کرے جووہ اینے لیے پہند کرتا ہے۔مومن ایک ممارت کی طرح ہیں۔ جس کا ایک حصہ دوسرے کومضبوط کرتا ہے۔ پس اخوت کا تقاضا ہے کہ جس قدر ممکن ہومسلمان آپس میں متحدر ہیں اور ایسی کوئی راہ اختیار نہ کریں جس سے آپس میں نفاق پیدا ہو بلکہ اگر کہیں مسلمانوں میں باہم کوئی جھٹر اہوجائے توان میں صلح کرادیں۔

ارشاد باری تعالی ہے:

انسا المومنون إخوة فأصلحوابين أَخُويْكُمْ (الْجِرات:10) " بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں پس ان کے درمیان سکے كرادو."

اس طرح آپس میں محبت کے جذبات بیدا ہوتے ہیں۔ دلوں کی کدورت ختم ہوجاتی ہے۔ کینہ اور حسد کے جذبات ختم ہوجاتے ہیں اور وہ آپس میں رحیم وشفیق نظر آنے لکتے ہیں ارشاد باری تعالی ہے۔

(التح:29) "رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ" وہ آئیں میں بڑے رحم دل ہیں۔

## اسلام اخوت کادرس دیتاہے

اسلام ذات مات اوراو ني نيج كفرق كوختم كرتا ہے اورمسلمانوں كو آپس ميں بمائی بھائی بنے کا حکم دیتا ہے۔

> "إنْمَا الْمُومِنُونَ إِخُولًا" " بے شک تمام مومن آپی بی بھائی بھائی ہیں۔" نی یاک میلی نے فرمایا "كُونُو عبَاذَاللّه اخْوَانًا"

" «مسلمان یا چی مروت شفقت اور جمدر دی میں ایک جسم کی مانند ہیں اگر ایک عضو بیار ہوتو کل جسم بے خواب اور بخار آلود ہوجا تا ہے۔" ارشاد باری تعالی ہے:

الله کے بندوتم سب آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ

"مون مرداور عورتش ایک دوسرے کے دوست اور ہدرویں۔"

الل اسلام اخوت کے جس رہتے میں بندھے ہیں اس کی اساس کلمہ طیبہ ہے۔ جو محض اے پڑھ کرمسلمانوں میں شمولیت اختیار کرلیتا ہے اس کے جان مال اور آبروکی حفاظت دوسرے مسلمان کی ذمہداری بن جاتی ہے اور جب انسان اِس ذمہداری کو بورا نہیں کرتا تو وہ اسلام سے لاتعلق ہوجاتا ہے جس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ نی یا کے معلقہ کا ارشاد ہے:

"مسلمان مسلمان كا بھائى ہے۔ وہ اس سے نہ تو خیانت كرتا ہے اور نہ جھوٹ بولتا ہے نہ آڑے وقت میں اس سے کنارہ کشی کرتا ہے۔نہ اس پرظلم کرتا ہے اور نہ اسے مصیبتوں کے حوالے کرتا ہے۔ ہرمسلمان کی

ياك عليقة كاارشاد ب:

'' بچھے رمضان بھر کے روزے رکھنے اور اس مبارک مہینے ہیں مسجد حرام میں بیٹھ کراعتکاف کرنے سے بیزیادہ عزیز ہے کے مسلمان کی بوقت ضرورت مدد کروں۔

" الله تعالی ته ہیں صرف ضعیف لوگوں کی مدد کے عوض رزق دیتا ہے اور مدد کرتا ہے۔''

ایک اور موقع پرآ پیلینه نے فرمایا:

" جوكو كي مخص اييخ مسلمان بهائي كي تكليف كود وركرے گا۔ قيامت کے روز اللہ اس کی تکلیف کو دور کرے گا جو کوئی کسی مسلمان کی بردہ پوشی كرے گااللہ قيامت كے روزاس كى بردہ پوشى كرے گا۔ ' (منفق عليه)

اگر ہم ان تمام آیات واحادیث کے آئینے میں اپنے کردار کا جائزہ لیں اور اپنی زند کیوں کوان اصولوں کے تحت گزاریں جواسلام نے ہمیں دیئے ہیں تو معاشرے میں انتشار باقی ندر ہے گا ہرطرف محبت کی فضا قائم ہوجائے گی اور جمارے تمام مسائل کا حل ای اتحاد میں ہے مگر ہماری بدسمتی ہے کہ ہم میں بینا پید ہے۔ایک مسلمان کا دل اور زبان دوسر مسلمان كاخيرخواه بونا جا ہے اور ضرورت پڑنے پر جمیں ہرطرح كى قربائى کے لیے تیارر بنا جا ہیں۔ وہ جاتی ہو یا مالی۔ اگر ہم جنت کے طلب گار ہیں کیونکہ اللہ نے ہم سے ہمارے جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خریدلیا ہے۔

" میں نے ایک مخص کو محض اتنی ہی بات پر جنت میں ویکھا کہ اس نے مسلمانوں کے راستے ہے ایک تکلیف دہ در خت کو کاٹ دیا تھا۔'' الله تعالى في مسلمانون كوبار باراس بات كى تاكيدكى بكدوه آپس مس جفكرا مت کریں ورندان کی ہمت ختم ہوجائے گی اور آپس کا انتحاد انہیں دنیا ہیں بلندمقام دے

اسلام آیک عالمگیرند بهب

" اورآپس میں مت جھڑ وورنے تم ہمت ہارجاؤ کے اور تبہاراا قبال (الانقال:46)

ا يك اورجكه يول فرمايا \_

وَاعْتَصِمُوابِحَبُلِ اللهِ جَمِيعًا ولا تَفَرُقُوا (العران:103)

"اورالله کی ری کومضبوطی سے تھا ہے رکھواور آپس می تفرقے میں

زمانہ جاہیت میں لوگ ایک دوسرے کے خون کے بیاسے سے ان کے ورمیان ہونے والی لڑائیاں عرصہ در از تک جاری رہتی تھیں اسلام نے ان کے دلول میں ایک دوسرے کے لیے محبت بیدا کردی ارشاد باری تعالی ہے:

"اورتم الله كي نعمت كويا دكروجواس في تم يركى كرتم وشمن في والله نے تہارے دلوں کو محبت سے جوڑ دیا۔تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی

اخوت اور بھائی جارہ قائم کرتا امت مسلمہ کی اولین ذمہ داری ہے۔ بیا یک مقدس رشتہ ہے۔ جرت مدینہ کے بعد نی پاکستان نے جومواخات کرائی تاریخ عالم آج تک اس متم کی اخوت اور بھائی جارے کی مثال پیش نہیں کر سکی انصار نے جس طرح ا ہے مال اپنی جائد اورا ہے کاروبار میں مہاجرین کوشریک کیاوہ اپنی مثال آپ ہے۔ یہ محبت کا وہ جذبہ تھا جس نے پہلے کی تمام وشمنیاں بھلا کرمعاشرے میں امن وسکون کی فضا قائم کردی اورلوگ ایک دوسرے کی ہے لوث مدد کرنے کو ہمہوفت تیارر ہے گئے کی بھی مشکل وفت میں ایک دوسرے کی مدد کرنے سے اخوت کارشتہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ نبی

بھی محبوب ہے اور تیرا چلنا بھی محبوب ہے تونے جنت میں اپنا گھر بنالیا۔''
مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہو۔
دوسروں کو تنحا کف دے کیونکہ اس سے آپس میں محبت بردھتی ہے۔اگر کوئی
تخفہ دے تو اسے خوش کے ساتھ قبول کرے کیونکہ انکار کی صورت میں
آپس میں رنجش پیدا ہوتی ہے۔

نى پاكستان كاارشاد بـــ

'' ایک دوسرے کو تخفے دومحبت بڑھے گی۔''

پھرفر مایا:

''جو مخض جا ہتا ہے کہ اس کی عمر دراز ہو ادر اس کی روزی میں برکت ہوا ہے جا ہے کہ وہ رشتہ داروں کو تنحا کف دے۔''

اخوت کے رشتے میں مسلمان کی عزت افزائی بھی ضروری ہے۔ دوسروں کو حقیر سے منع فرمایا کہا: حقیر سمجھنا غلط ہے۔ آ ب علیہ نے مسلمان کی تحقیر سے منع فرمایا کہا:

"آ دمی کے لیے یہی برائی کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔" سمجھے۔"

عبدالله بن مسعود سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا رسول الله علی نے فرمایا:

'' مسلمان کوگالی دینا گناہ اور اس سے جنگ کرنا کفر ہے۔''

اس حدیث کوامام بخاری اورامام سلم نے بھی روایت کیا ہے۔ مسلمانوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گالی گلوچ کرنا ' دوسروں کوحقیر

سمجھنا ان کے باہمی اتحاد کی نفی کرتا ہے اور ان کے درمیان اختلا فات کی فلیج کونہا یت استع بنا کردکھا تا ہے اس کا نتیجہ مسلمانوں میں نفاق بے اعتادی اور باہمی تا قدری کے سوا اور بچھنہیں۔ نبی یا کے شاہلے نے اسلامی اخوت کے ذریعے معاشرے میں پھیلی ہوئی اور بچھنہیں۔ نبی یا کے قائدہ کے اسلامی اخوت کے ذریعے معاشرے میں پھیلی ہوئی

اس طرح ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کی عزت و تکریم کرنا ضروری ہے۔ دوسروں کو تقیر نہ سمجھا جائے اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پبند کی جائے جوا پنے لیے کی جاتی ہے۔ فیبت اور تجسس کی اسلام میں تختی سے ممانعت ہے کیونکہ بیدوہ بڑے اخلاقی مرض ہیں جو معاشرے سے سکون کی فضا کوختم کر دیتے ہیں آپس کے تعلقات کوخراب کر دیتے ہیں کسی کی فیبت کرنا مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ چغل خوری کی سزاجہنم ہے۔

ارشاد نبوی میانید ہے:

" د چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔"

اسلام میں بدگانی کی بھی اجازت نہیں اے گناہ کے مترادف قرار دیا گیا۔
مندرجہ بالا برائیاں دیکھنے میں معمولی محسوس ہوتی ہیں گرمعاشر ہے ہیں ایسا بگاڑ بیدا کرتی
ہیں کہ سب پچے بھر کررہ جاتا ہے۔ اسلام میں ان سب کی سزااتن سخت اس لیے ہے کہ ان
کی بخ کئی کی جاسکے اگر ہم اپنے گردونواج میں نظر دوڑا کیں تو اندازہ ہوجائے گا کہ
بڑے بڑے گرانے ان معمولی باتوں کی وجہ سے تیاہ ہوجاتے ہیں دلوں سے محبت ختم
ہوجاتی ہے اور نظر سے محبت کی جگہ لے لیتی ہے اور اسلام کسی ایسی بات کی اجازت نہیں دیتا
جو محبت کے جذبات کونفر ت میں بدل وے اللہ تعالی نے حقوق العباد کو بڑی اہمیت دی
ہوجات ہے۔ ایک مسلمان کا فرض ہے کہ جب دوسرے سے مطے تو خندہ پیشانی سے مطے اسے
سلام کرے اگر وہ اسے دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرے اگر وہ بیار ہوتو اس کی
مزاج پری کرے اگر وہ مرجائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرے اس کے لیے
دعائے مغفرت کرے نی پاک ملی ہے۔

- 1- '' جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے تو فرضتے کہتے ہے۔ بیں کہ تیرے لیے بھی ایبا ہی ہو۔''
- 2- جب کوئی آ دمی کسی مریض کی عیادت کرتا ہے یا اپنے کسی بھائی کے پاس اللہ کی رضا کے لیے جاتا ہے تو ایک آ واز دینے والا اسے آ واز دیتا ہے تو

ہے اور پھر کہا گیا ہے کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ حکمت کومومن كالمشده مال كہا كيا نبي ياك عليقة كافر مان ہے۔

" و حکمت مومن کا گشده مال ہے جہاں کہیں سے وہ اسے ملے لے کے کہ وہ اس کی میراث ہے۔'' نی پاک علی کے دنیا کی تعلیم و تربیت کے لیے معلم بنا کر بھیجا گیا ارشاد باری

ويُعَلِّمُ كُمْ الْكِتْبُ وَالْحِكْمَةُ وَيُعَلِّمُ كُمْ مَّالَمْ نَكُونُوا تَعُلَمُونَ (البقره:151) اوروه (ني الميلية) تمهيل كتاب اور حكمت كي تعليم ويتاب اور مهيل و و با تنبی سکھا تا ہے جوتم نہ جانتے تھے۔

پھرا ہے علیہ کواللہ تعالیٰ نے بید عاسکھائی۔

"وَقُلُ رُبِّ ذِدُنِي عِلْمًا" (4:411) '''اور کہدد بیجئے اے رب میرے علم میں اضا فدفر ما''

اس دعاہے ہم علم کی اہمیت کا اندازہ کرسکتے ہیں علم کے حصول کے لیے مال کی گود ے لے کرقبر کی مود تک کہا گیا کیونکہ ای کی بدولت ہم شعور حاصل کرتے ہیں اور بیشعور ہمیں نیکی اور گناہ کے درمیان فرق بتا تاہے۔اس کیے تو کہا گیا کہ عالم اور جابل برابر تہیں ہوسکتے۔علم ایک ایبا معاشرتی عمل ہے جس کے ذریعے ہم اپنی معاشرتی رسوم تہذیبی روایات تدنی اقد ارعلوم وفنون اعتقادات وافکارے آگای حاصل کرتے ہیں اور بیرزف صرف اسلام بی کوحاصل ہے کہ اس نے انسان کوعلم کی قدرو قیمت سے آگاہ کیا اورعلم کے دروازے عورت اور مروجھوٹے اور بڑے اور برامیروغریب کے لیے برابر کھول دیئے۔

يُرُونِ بُهُمُ مِّنَ الظُلُمُّتِ النَّورِ لِي النُّورِ بَهُم مِّنَ الظُلُمُّتِ النَّي النُّورِ (البقرة:257)

برائيوں كا خاتمه كيا اور اخلاق كى بنياد پرايك عظيم معاشرہ قائم كيا۔ آپ عليك كى سيرت ظاہری و باطنی وسعنوں کے لحاظ سے ایک عالمگیراور بین الاقوامی سیرت ہے۔ بیا کی زات اقدس کی زندگی کا دستورنہیں بلکنسل انسانی کے لیے ایک ممل دستور حیات ہے۔ آ پینائی کا زندگی نے صلح اور امن کا پیغام دیا اور بلاجواز جنگ وجدل اورلژائی جھڑے \_ منع فرمایا۔ بیرآ پینلیک کا قیض اور اخلاق عالیہ کا اثر تھا کہ ایک ایسا معاشرہ معرض وجود میں آیا جس نے انسانیت کو اخوت اور محبت کا درس دیا۔ آپ ملطقة کی اتباع اور . پیروی میں ہاری نجات ہے ہمیں جا ہیے کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں۔ ا تفاق پیدا کریں مسلح اور امن کی فضا پیدا کریں تا کہ جارا معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے الله جمیں اس کی تو فیق عطافر مائے آمین ۔مسلمانوں کے تمام طبقات کے زندگی گزارنے کار وگرام ایک ہے۔ آج دنیا میں اسلام کے مانے والےمنتشر بی تو اس لیے کدوہ اس ا یک از لی نظام حیات کو چیور کرمتفرق پروگراموں کو اپنائے ہوئے ہیں۔ ہم دور حاضر کے مسلمان ''افسوس اور معذرت کے ساتھ نام نہا دمسلمانوں کا روپ دھار محے اورای لیے و نیا میں ذلت ورسوائی سے دوحیار ہیں۔ کفارومشرکین غالب ہیں تو مسلمان مغلوب استناس میں اگر ہے تو ان مسلمانوں کی کہ جو نظام خلافت کو پھر لانے کی کوشش کررہے ہیں۔(اللہ ان کی مدوکرے) آمین کیونکہ بقول اقبال :

> ایک جھنڈے کے تلے جس روز ملت آئے گی ساری دنیا اُس کے آگے خود بخو د جھک جائے گی

ہ کمیں آپس کے جھکڑوں کومٹا کر باہم متحد ہوجا نمیں اور دھمن کے ليے ايك سيسه بلائى ديواربن جائيں۔ اسلام كا جينڈا لے كرچليل فخ بهارامقدر بهوگی \_انشاءالله

14- اسلام علم وحكمت كاند بب ب اسلام ہمیں علم و حکمت کی وعوت دیتا ہے۔ کا نتات میں غور وفکر کے لیے کہا گیا

پڑھے لکھے قیدی تھے ان کو تاوان کی بجائے دس مسلمان بچوں کولکھنا پڑھنا سکھانے کے ليے كہا گيا ہى رہائی كے ليے۔ يس آييليك نے فرمايا:

«'اشاعت دین کروخواه ایک آیت بی سهی' اور کها'' حصول علم هر

اسلام چونکہ ایک ایک مل ضابطہ حیات ہے اس لیے بیعلیم کے ذریعے اپنی تهذيب وثقافت كى اشاعت كااجتمام كرتاب بيافراد كى مادى اورروحانى زندكى دونول پر محیط ہے۔ اسلام جا ہتا ہے کہ انسان علم حاصل کر کے اپنے اور دوسروں کے کیے مفید ثابت ہواورجس علم سے صرف خواہشات نفسانی وابستہ ہوں اس سے دوسروں کو فائدہ کم بہنچا ہواس کی اسلام کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں آ پیلیلئے دعا فر مایا کرتے تھے۔

> "اللهمر إنى أعُوذَ بك مِنْ عِلْم لِلا يَنْفُحُ" " اے اللہ! میں اس علم ہے پناہ مائٹکیا ہوں جو تفع بخش نہیں۔"

اسلام سطی علم کا قائل نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بار بار تد بر تفکر اور تحقیق و تفتیش کی دعوت دی ہے۔ آج دنیائے اسلام کی سائنس اور شیکنالوجی میں بیماندگی کی ایک وجہ بھی ہے کہ وہ تحقیق کے میدان میں چھے رہ سے ہیں قرآن یاک میں بہت کی چیزیں بتابتا کر میں بات کمی تی ہے کہ بینشانیاں ہیں مرعقل والوں کے لیے غور کرنے والول کے لیے اسلام تو کہیں بھی سائنس سے متصادم نہیں ہے وہ تو خود انسان کو اس کی

''آ سانوں اور زمین میں جو پھھ ہے اے انسان کے لیے منخر کر دیا

پس ہمیں جاہیے کہان برغور کریں شخفیق تفتیش کریں اورنٹی نئی ایجادات سے انسانوں کی بھلائی کا سامان مہیا کریں اور علم کے ساتھ ساتھ اینے عمل کو بھی درست رکھیں " الله البيس جہالت كى تاريكيوں سے نكال كرعلم وحكمت كى نوركى

پھر جسے حکمت دی جاتی ہے اسے ہر بھلائی ال جاتی ہے۔ ارشاد ہاری تعالی ہے: " جسيمكم وحكمت ديا كيااست بي مربعلائي دي گئي-" (البقره: 269) اسلام میں علم کا نتیجہ تھا کہ جب نبی پاکستان پر نبوت نازل ہوئی تو اس وقت مكه مين صرف ستره آ دى لكمنايرُ هنا جائة تق مكر 23 سال بعد جب آ سيطيع ونياست تشریف لے گئے تو کوئی گھرانہ ایسانہ تھا جہاں علم کا چراغ روشن نہ ہواللہ نے آپ کو دنیا کے لیے' اسراج منیز' روش جراغ بنا کر بھیجا جس کی روشنی سے آئی نہ خاکی کوئی محروم نہ ر ما ۔ تفکر تدیر مشاہدہ اور تجربہ ہے مسلمانوں نے تمام علوم میں جیرت انگیز ترقی کی اور بوری دیا کوعلوم وفنون مید آشنا کیا۔ آج کی تمام بور پین ترقی اسلام بی کی مرجون منت ہے۔ گرجب مسلمانوں نے علم سے کنارہ کشی کرنا شروع کردی وہ آ ہتہ آ ہستہ ترتی کی منازل سے دور ہوتے ملے گئے انسان کے کیے علم کاحصول اتنا ضروری ہے کہ آپ انسان یر پہلی وجی ای کے بارے میں نازل ہوئی ارشادہ باری تعالی ہے:

"پڑھاہے پروردگار کے نام ہے جس نے انسان کو بھے ہوئے خون سے پیدا کیا پڑھ تیرارب بڑا کرم والا ہے۔اس نے قلم کے ذریعے انسان كوعلم سكها يا اوروه بجه سكها يا جوده نبيس جانتا تفاي (العلق: 5-1)

سی علم کی بنا پرفرشتوں نے انسان کوسجدہ کیا اللہ کے حکم ہے اور جس نے انکار كياوه الله \_ الدربار ي تكال ديا كيا جوانسان علم كى تلاش مين لكاتا بالله تعالى اس ك لیے جنت کا راستہ آسان کردیتا ہے۔فرشتے اس کے قدموں تلے اپنے پر بچھاتے ہیں زمین وآسان کی تمام چیزیں اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتی ہیں اور اگر کوئی اس راہ میں وفات یا جائے تو وہ شہید کہلائے گااس کی مزیدا ہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں كه غزوه بدر كے موقع پر جو قيدى گرفتار كركے مديندلائے محتے سرور كا نئات حضرت محمطات کے ان کی رہائی کے لیے مناسب جنگی تاوان کی ادائیگی ضروری قرار دی مگر جو

حل موجود ہے مگر ضرورت اسے بیجھنے کی ہے۔اس علم کی ہے جس کی بنا پرہم اس وین میں سمجھ ہو جھ حاصل کر سکتے ہیں اور رہیمجھ بوجھ دنیا کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت بھی سنوار وے کی اللہ تعالی ہمیں علم کی دولت سے مالا مال کردے آمین ۔ کیونکہ:

> عقابی روح جب بیدار ہوئی ہے جوانول میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسانوں میں

> > 15- اسلام فیاضی اور سخاوت کاند بہب ہے

اسلام کے اخلاقی نظام میں سخاوت کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ اس کامفہوم ہے کہ انسان اللہ کی رضا کی خاطر ضرورت مندوں کی مدد کرے۔اس میں اس کا مقصد نہ و کھاوا ہواور نہاہے بدلے کی امید ہولیں جن کے پاس رزق کی فراوائی ہے۔ان کا فرض ہے کہ وہ مفلس اور مختاج لوگوں کی مدد کریں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

"وَفِي أَمُوالِهِمُ حَقّ لِلسَّا يُلِ وَالْمَحُرُومِ"

'' اوران کے مال میں ضرورت مندسائل اورمحروم کا حق ہے۔'

ایک اور جگه یون فرمایا:

"ان لوگوں کی مثال جواپنا مال اللہ کی راہ مین خرج کرتے ہیں الی ہے جیسے ایک دانہ کہ اس سے سات بالیاں تکلیں اور ہر بالی میں سوسو وانے ہول اللہ تعالی جس کے لیے جا ہتا ہے اور بھی بردھاتا ہے۔ اللہ تعالی بری وسعت والا ہے اور جاننے والا ہے جولوگ اپنامال الله کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھرخرچ کرکے احسان نہیں جتاتے اور نہ ہی ول آزاری کرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے۔انہیں نہتو کوئی خوف ہوگا اور نہ و ممکنین ہول گے۔'' (البقره:262-261)

كيونكمل كے بغيرعكم بےكار ہے۔ارشادنبوي الله ہے

" و وعمل کے بغیرعلم و بال ہے اور علم کے بغیرعمل ممراہی ہے۔"

الله تعالیٰ اگرانسان کوعلم عطا کرے لیکن انسان اس کواستعال میں لا کرغور وفکر نه کرے تو ایساعلم ایسے ہی ہے جو فائدہ نہ دے احادیث نبوی ملاقعہ ہیں۔

1- "كوئى عبادت تفكر كى مثل نبيس ہے۔"

2- ایک گھڑی کا تفکرتمام رات کی عبادت ہے بہتر ہے۔''

3- ایک کمی سوچ و بچارا ورغور وفکرسا تھ سال کی عبادت ہے بہتر ہے۔

ال ليه مدير عالم كوعابد برفضيلت حاصل ہے..

ایک مرتبہ ہی یا کہ ایک ایک مجلس میں سمئے وہاں دو جماعتیں بیٹھیں تھیں ایک زاہدوں وعابدوں کی دوسری عالموں کی آپ نے عالموں کی جماعت میں بیٹھتا بیندفر مایا۔ علم کی بدولت انبان معرفت البی تک پینچاہاس کیے علم حامل کرنے کی ہار بارتاکید کی تی ہے اور عالموں کے درجات بلند کیے گئے کیونکہ جب انسان کی چیز کے بارے میں علم حاصل کر لیتا ہے تو اس کا چھے استعال سیجھ لیتا ہے غلط اور چھے کی پیجان کرسکتا ہے بیرانسان کو انسانیت سے روشناس کراتا ہے۔الغرض علم انسان کوفرش سے عرش تک بہنچا دیتا ہے تاریخ شاہر ہے جوتو میں علم سے روگردانی کرتی ہیں دوسری قوموں کی دست تكربن جاتى بين ـ نبى ياك عليه في فرمايا:

" میں علم کا شہر ہون اور علیٰ اس کا درواز ہ۔"

" و علم كي متمع جهال بهي جلتي هو أي نظر آئة اس سے روشني لے لوبيد ته دیکھوکہ شعل بردارکون ہے۔''

اسلام ایک ایبا ند بہب ہے جس میں ہر بات کا اور ہرمیئلے کا واضح حل موجود ہے اور امراور نہی کے بارے میں ماضح اسلان اللہ اللہ اللہ اللہ علی مرسلے کا

مال کی حقیقت اس کے سوا کیا ہے کہ جو پچھے کھا لیا ' ختم ہو گیا جو پہن لیا پرانا کردیا 'البتہ جوصد قد کیاوہ بچالیا۔

آ يعلق نے فرمايا:

"أفضلُ الصَّلَ قَةِ أَنْ تَشْبِعَ تَكِيدًا جَائِعاً أَهُ " "سب سے بہترین صدقہ بھوکے کو کھا تا کھلا تا ہے۔" ایک مرتبہ رسول النّعِلَا ہے۔ خصرت ابوذ رغفاری سے فرمایا۔

''اے ابوذر جھے یہ پہندئیں کہ میرے پاس احد پہاڑ کے برابرسونا ہو اور تیسرے دن تک اس میں سے ایک اشرفی بھی میرے پاس رہ جائے۔ میں جا ہوں گا کہ اس کو اللہ کے بندوں میں وائیں بائیں اور جائے۔ میں جا ہوں گا کہ اس کو اللہ کے بندوں میں وائیں بائیں اور آگے بیچھے سے بانٹ دوں۔''

تاریخ اسلام ہمارے اسلاف کی سخاوت و فیاضی کے واقعات ہے ہمری پڑی ہے۔ سے بہرام کی زندگیاں بھی اس کی روش مثال ہیں مثلاً حضرت ابو بمرصد این نے اسپنا کمرکا اسلام کی راہ میں بدر اپنے اپنا مال خرج کیا غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے اپنا گمرکا سارا مال رسول الشعائی کی خدمت میں لے آئے جب حضرت جمعائی نے پوچھا اے ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو فر مانے گلے الله اور اس کے رسول مالیا کی نام اس موقع پر حضرت عمرفاروق نے فر مایا میں ابو بکر سے بھی سبقت نہیں لے جاسکا کیونکہ اس موقع پر دہ اپنے گھر کا آ دھا مال لے آئے تھے اور آ دھا گھر والوں کے لیے چھوڑ آئے وہ یہ سوج رہے تھے کہ آج میں ابو بکر سے بازی لے جاؤں گا یہاں آ کر معلوم ہوا کہ ابو بکر تو گھر والوں نے لیے اللہ اور اس کے رسول مالی ہے کہ نام کے علاوہ پھر نہیں جھوڑ کر آئے سبحان اللہ اتن فیاضی اس موقع پر حضرت عثان کی سخاوت نقدر قم کے علاوہ نو سواونٹ اور ایک سواونٹ کو سیاس کے بانی کو سواونٹ اور ایک سواونٹ کو اس کے بانی کو سواونٹ کو سیاس کو سیاس کو سیاس کے بانی کو سیاس کے بانی کو سیاس کے بانی کو سیاس کو سیاس کو سیاس کو بانی کو سیاس کو سیاس کے بانی کو سول کو سیاس کو سیاس کو سیاس کو سیاس کو سول کو سیاس کو

نى ياكسالية كافرمان ب:

جس بہتی میں کسی مخص نے اس حالت میں صبح کی کہوہ رات بھر بھو کا رہا۔اس بہتی سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا ذمہ ختم ہوجا تا ہے۔

اسلام دولت جمع کرنے کے مقابلے میں ایجھے کاموں پر دولت خرج کرنے کو پہند کرتا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کی بڑی اہمیت ہے۔ زکوۃ کی اوا سیکی توہم پر فرض ہے۔ اس کے علاوہ ضرورت سے زیادہ مال اللہ کی راہ میں خرج کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

"وَيَسْتَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِعُونَ ۚ قُلِ الْحَفُو (الِقَرة:219)

''وہ تم سے سوال کرتے ہیں کیا خرج کریں کہدد ہے کہ جو پچھ ضرورت سے زائد ہو۔''

بمرفر مايا:

''کون ہے جواللہ کواچھا قرض دے تو وہ اسے اس کے لیے گئی گنا دُھاد ہے۔''

مزيدتا كيداس طرح كي:

"الله كے نيك بندے وہ بيں جواس كى محبت بيں مسكين يتيم اور قيدى كو كھانا كھلاتے بيں (اوران سے كہتے بيں) كہ ہم الله كى خاطر تمہيں كھلارہے بيں تم سے كي خاطر تمہيں كھلارہے بيں تم سے كى بدلے ياشكر بے كے طلب كارنيں۔"

(الدحر:8-9)

ا حادیث مبارکہ میں بھی سخاوت کی بہت اہمیت بیان ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ آپ ملاقعہ نے فرمایا:

"ابن آ دم کہتا ہے میرا مال! میرا مال! میرا مال! حالا نکہ اس کے

غلامی یا قرض کے بوجھ سے اپنے آپ کوآ زاد کرانے والے لوگ بھی مالدارلوگوں کی امداد کے مستحق ہیں اسلام جب دنیا ہیں آیا تو غلامی کا دور دورہ تھا اسلام نے الی تد ابیر اختیار کیس کہ غلامی آ ہستہ تم ہوتی گئی۔اسلام نے غلاموں کی رہائی پرخرج کرنے کی تاکید فرمائی اس کے علاوہ مختلف گنا ہوں کا کفارہ غلام آزاد کرنا قراردیا۔

یں ہمیں جا ہے کہ انسانی برا دری کے ہر محص کی ضرورت کو اپنی ضرورت کی طرح محسوس كريں اور اپنے مال ميں سے الله كى خوشنو دى حاصل كرنے كے ليے الله كى راہ میں بے دریغ خرچ کریں۔اس سے بھی بر حکر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ایک جذبہ ایثار ہے۔ بیسخاوت سے بردھ کر ہے کیونکہ سخاوت میں انسان اپنی ضرورت سے زائد چیز الله کی راہ میں خرج کرتا ہے جبکہ ایٹار اس جذبے کا نام ہے کہ انسان اپنی ضرورت کی چیز دوسرے کو دے دے کویا دوسرے کی ضرورت پراپی ضرورت کوقربان كرنا بيمل قرباني ہے اور اللہ كے ہال بہت پينديدہ ہے۔ ايك مرتبد ايك محص مسجد نبوى الله من ما ضربوا وه بحوكا تفار نبي ياك منافظة في منابر من كما كهوكي صاحب ال تخف کو گھر لے جا کرکھانا کھلائے۔ایک صحافی حضرت ابوطلحی<sup>م</sup>اس کوایینے ساتھ لے مجئے گھر مں صرف اتنا کھانا تھا جس سے بمشکل بچوں کا پیٹ مجرسکتا تھا۔حضرت ابوطلح نے بیوی سے کہا بچوں کو کھانا کھلائے بغیرسُلا دواور جب مہمان کے سامنے کھانا رکھوتو چراغ ٹھیک كرنے كے بہانے اسے بجھادينااس طرح ہم بيظا ہركريں مے كمويا ہم مہمان كے ساتھ کھانے میں شریک ہیں۔ یوں وہ مہمان اطمینان سے کھانا کھانے کا غرض اس طرح سب گھروالوں نے خود بھوکارہ کرمیز بانی کاحق ادا کیااوراللہ نے اس جذیبے کو بہت پیند کیا۔ تاریخ اسلام کا دامن الی بے شار مثالوں سے بھرا پڑا ہے۔ مدینہ کے انصار

ان مراج ہوائیں کے لیے ایٹار وقر بانی کا جوکار نامہ انجام دیا وہ اپنی مثال آپ ہے۔

اس طرح حضرت عقبل انصاری کی مثال قابل رشک ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پران
کے پاس جہاد میں دینے کے لیے ایک بیسہ بھی نہ تھا انہوں نے ایک یہودی کے کھیت میں
مزودری کی جس کی اجرت میں کچھ مجوری ملیں انہوں نے اپنی مزدوری کی سیاجرت
مزودی کی جس کی اجرت میں پیش کردی۔ حضوری ایک نے ان کے اظامی و ایٹار کی شخسین

استعال نہیں کرنے دیتا تھایاان سے بھاری رقم لے کرانہیں پانی بیچنا تھا آپ کوعلم ہواتو آپ نے اس سے وہ کنوال منہ ما تکی قیمت دے کرخر بدلیا اور مسلمانوں کے لیے وقف کردیا۔ حضرت علی فقروفاقہ کی زندگی گزارنے کے باوجود جو پچھان کے پاس آتا اللہ کی راہ میں خرچ کردیے آپ اپنی محنت مزدوری کی کمائی کا بڑا حصہ غریبوں محتاجوں 'بیواوُں اور بیٹیموں کی مدد میں خرچ کرتے تھے۔

حضرت خدیج عرب کی سب سے مالدار خاتون تھیں گرانہوں نے اپنی ساری وولت اسلام کی راہ میں اسلام کی تبلیغ کے لیے خرج کی بہت سے مالدار صحابہ کرام نے کا فروں سے غلاموں کوخر بدخر بدکر آزاد کیا۔

ہملائی اور نیکی کمانے کے لیے ضروری ہے کہ اپنا پہندیدہ مال اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کی راہ میں خرج کیا جائے ان صدقات وخیرات کے سب سے زیادہ جن وارا پنے غریب رشتہ دار ہیں قرآن یا کہ میں انہیں پہلے درجے پر رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد دوسرے درجہ پر میں بنتیم بنچ ہیں جوآپ کے مال کے تن دار ہیں۔ نی پاکستھا گافر مان ہے۔

''جس دسترخوان پرایک میٹیم بچرکھانا کھاتا ہے۔ شیطان اس سے دور بھاگ جاتا ہے۔'' پھراس کھانے کا اللہ بندے سے حساب کھائے نیس لیت۔ اس کے بعداس مدو کے مسکین لوگ حق دار ہیں۔''

آپ کی اس مدد کے وہ مسافر بھی حق دار ہیں جنہیں دوران سفر مالی امداد کی ضرورت پیش آ جائے۔ چاہے وہ اپنے ملک یا شہر میں امیر ہی کیوں نہ ہواس کے علاوہ ضرورت مندسائل بھی اس مدد کاحق دار ہے۔ جسے تناجی نے سوال کرنے پر مجبور کر دیا ہو ایسے ہرسائل کی مدد کرنا تو اب کا کام ہے اور انہیں تنی سے منع کرنے کی ممانعت ہے۔ اگر آپ کے پاس کچھ نہیں تو بہتر طریقے ہے اسے ٹال دیں جیسے اللہ کی ذات غنی اور طیم ہے۔ ای طرح انسان کو متعنی اور متحمل مزاج ہونا چاہیے مدد کرتے وقت ہمیشہ کوشش سے ہونی چاہیے کہ ایسے لوگوں کی مدد کی جائے جو محتاج ہونے کے باوجود کسی کے سامنے دست ہونی چاہیے کہ ایسے لوگوں کی مدد کی جائے جو محتاج ہونے کے باوجود کسی کے سامنے دست ہونی چاہیے کہ ایسے لوگوں کی مدد کی جائے جو محتاج ہونے کے باوجود کسی کے سامنے دست ہوال دراز نہیں کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ

اسلام ایک عالمگیرند ہے

اس طرح كامل ايمان ركھنے والوں كى صغت بھى ايفائے عہد بى قرار دى گئى۔

"وَالَّذِينَ هُرُ لِأَمْنَتِهِمْ وَعَهُدِهِمْ رَاعُونَ" (المؤمنون: 8)

"اوروہ جوابی امانوں اورائے عہدو پیان کی تلہبانی کرتے ہیں۔" وعدہ خلافی کرنے والے کے بارے میں کہا کمیا ہے کہاس کا کوئی وین نہیں ہوتا

> "لَا حِينَ لِمَنْ لَا عَهُدَّ لَهُ" جودعده پورانہیں کرتااس کا کوئی دین ہیں ہے۔"

فرمان نبوی میلاد ہے۔

اسلام نے وعدے کی پابندی پر بہت زور دیا ہے اور اس انسان کو دائرہ اسلام ہی سے خارج کر دیا جو وعدہ پورانہیں کرتا ارشا و نبوی تفقیلہ ہے۔" منافق کی تین نشانیاں ہیں جب بات کرے تو جموٹ بولے جب اسے امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرے اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔"

پیں مومن کے لیے لازم ہے کہ وعدہ کی پابندی کرےا ہے مومن کی پہچان بتایا گیا ہے۔ نبی پاکستانتھ نے فرمایا۔

"مومن کی پہچان ہے کہ جب بات کرتا ہے تو بچ بولتا ہے وعدہ کرتا ہے تو اسے پورا کرتا ہے اور جب اسے امانت دی جاتی ہے تو اس میں دیانت داری سے کام لیتا ہے۔"

آج ہم کتنی آسانی سے وعدہ خلافی کر لیتے ہیں اسلام کی نظر میں ہے کتنی ہڑی قباحت ہے آج ہم اگراس قباحت سے منہ موڑ لیس لینی وعدہ خلافی کرنا چھوڑ دیں تو معاشرے میں کتنی محبت اور ہمدردی پھیل جائے۔تعاون کی فضا پیدا ہوجائے گرہمیں یا و ہی نہیں رہتا دن بھر میں کتنے لوگوں سے وعدے کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں اگر تاریخ اسلام کا جائزہ کیس تو اندازہ ہوگا کہ ہمارے رسول مقالے نے کس طرح عہد نبھائے ہیں مثلاً

فرماتے ہوئے وہ محجوریں سارے ڈھیر کے اوپر محیس۔

قرآن مجید میں فیاضی کو تا اورا ٹاروقر بانی کا جذبہ رکھنے والوں کے متعلق کہا گیا ہے بیاوگ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیج دیتے ہیں اگر چہ خودتگی میں ہوں۔اگر ہم سب اللہ کے ان احکامات پر عمل کریں تو دنیا میں کوئی فخص بھی بنیادی ضرورتوں سے محروم نہیں رہے گا۔الغرض اسلام نے اپنے معاشی نظام کی بنیا دان اصولوں پر رکھی ہے جن کی موجودگی میں کسی فخص کے ساتھ معاشی ناانعمافی نہیں ہو سکتی۔اللہ جمیں ان اصولوں پر جلنے کی تو فیتی عطافر مائے آمین۔

16- اسلام ایفائے عہد کا تھم دیتا ہے

"وَأُوفُواْ بِالْحَهُدِ إِنَّ الْحَهُدَ كَانَ مَسَنُولًا" (فَاسِراتُل:34)

''وعدہ پورا کیا کرو ہے شک (قیامت کے دن) وعدے کے بارے میں پوجماجائے گا۔''

وعدہ پوراکرنے کی اسلام بڑی تاکید کرتا ہے یہ اللہ تقالی کی صفت ہے اور اللہ کے مومن بندوں کی علامت بھی ہے اللہ تقالی فرماتا ہے۔

"وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعُلَىٰ " (الْحُ:47) "وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعُلَىٰ " (الْحُ:47) "الله تعالى برگزايين وعدے كے خلاف نہيں كرتا۔"

جس طرح الله این و عدے کے خلاف نہیں کرتا اس طرح اپنے بندوں کو بھی وعدہ پورا کرنے کا تھم دیتا ہے۔ارشا در بانی ہے:

"وَأَوْفُوا بِعَهُ لِ اللَّهِ إِذَا عَهَدُ تَمُ وَلَا تَنْفُضُوا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْحَانَ وَ الْحَلَ الْحَلَ اللَّهُ الْحَلَ اللَّهُ الْحَلَ اللَّهُ الْحَلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِر عَلَى اللَّهُ وَمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْ

اسلام ایک عالمکیرند ہے۔

'' نیکی کا بدلہ نیکی کے سوااور پیچھیس ''

اسلام جہاں بہ تقاضا کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ نیکی کی جائے وہاں سے بھی کہتا و ہے کہ نیکی الدہ طریقے سے کی جائے لینی احسان کرواس طرح کداللہ مہیں و مکھر ہاہے گویا احسن طریقے سے اس کامفہوم عدل سے بھی بڑھ کر ہے کیونکہ انصاف کا تقاضا ہے ہوتا ہے كىكى چېز كاپورابورابدلەمگراس مىس تق سەزيادە كرنااحسان ہے۔ ہارى زندگى كاكوئى پہلواس سے خالی تہیں یہ ہماری بہتر معاشرتی زندگی کا سرچشمہ ہے۔ یہ زندگی میں خوشگواری پیدا کرتا ہے۔ دلول میں محبت اور الفت کے جذبات پیدا کرتا ہے۔ باہمی نفاق اور بغض کوختم کر کے معاشرہ میں امن وسکون کی فضا قائم کرتا ہے قرآن پاک میں متعدد مقامات براس کی تا کید کی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے۔

"وَأَحْسِنُو إِنْ اللَّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ"

'' اوراحیان کرو بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت

ا یک اور جگه فر مایا ب

"إنّ اللّهَ يَا مَرُبِالْعَدُلِ وَالْإِحْسَانِ" " بِي شِك الله تعالى عدل اوراحسان كاعكم ديتا ہے۔"

نی یا کے اللہ کا فرمان ہے۔

"سارى مخلوق الله تعالى كاكنبه بعلوق مي سب سے زيادہ محبوب الله تعالی کے نزدیک وہ ہے جواللہ تعالی کے کنے کے ساتھ مملائی سے

نى پاكستان كا ديكرتمي - آپيان كا ديرتمنول کے ساتھ بھی احسان کا سلوک فرماتے تھے۔ طائف کی وادی میں تبلیغ کے نتیجے میں جو

صلح حدیدین کو لے لیں۔معاہرے پراجھی دستخط نہیں ہوئے تنے کہ ہیل کا بیٹا ابوجندل جوا بمان لا چکے تھے بھاگ کرحضوں اللہ کے پاس آئے اور پناہ جا ہی حضوں اللہ جا ہے تو انہیں پناہ دے سکتے تھے مگر چونکہ معاہرہ میں بیشرط شامل تھی کہ مکہ کا کوئی مخص اگر مدینہ میں بھاگ کرآئے گا تو اسے پناہ بیں دی جائے گی بلکہ اہل مکہ کو واپس کردیا جائے گا۔ آ پینائی نے ابوجندل کو سمیل کے حوالے کردیا۔ سحابہ نے کہایا رسول التعلی انجی تو معاہدہ پر دستخط نہیں ہوئے ہیں مگرآ ہے اللہ نے فرمایا کفارے زبانی ہماری بات چیت طے ہو چکی ہے۔اس کیے اس کی یابندی ضروری ہے۔''

بعد کے واقعات نے بیٹا بت کردیا کہ ابوجندل کی واپسی بظاہرتو نقصان دہ معلوم ہور ہی محی مراسلام کے حق میں نقصان دہ ہیں فائدہ مند ٹابت ہوئی۔ یس وعدے کی پابندی کرناموٹ کی پہچان اور خلاف ورزی کرنا منافق کی نشانی ہے۔اللہ جمیں اینے وعدوں کی بابندی کرنے کی تو میں عطافر مائے آمین۔

17- اسلام بھلائی کا دین ہے اوراحسان کاظم دیتا ہے

احمان کیا ہے؟ اس کے معنی نیکی کرتا ' بھلائی کرٹا ' اچھا کام کرٹا ' حسن سلوک ے بین آنا ہے۔ اصطلاح بی احمان ایک ایسالفظ ہے جس میں نیکی خرفوائی فلاح و بہبوداور مروت ومحبت کے تمام کام شامل ہیں بس جس کام میں دوسروں کی بھلائی اور خیر خوابی کے جذبات پائے جائیں وہ احسان ہے۔اسلام سراسر خیرخوابی کا دین ہے۔اس کی تمام تعلیمات کا مقصداس طرح کے انسان پیدا کرنا ہے۔ جو ہروفت اللہ کے بندوں كى خيرخواى ميں كے رہیں اور دوسرول كے ليے آسانيال پيداكرنے والے ہول ارشاد

"جس طرح الله تعالى نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو بھی (القصص: 77) اوروں کے ساتھ احسان کر۔'' "هَلُ جَزِآءُ الْإِحْسَانِ الْالْإِحْسَانُ" (الرحمان:60)

سبیل انتد مالی امداد کی جائے اورغربت کودور کیا جائے جبیما کدارشاور ہانی ہے۔

" بے شک اللہ تعالیٰ عدل واحسان کرنے اور رشتہ داروں کو دینے كاحكم ديتاہے۔'' (النحل:90)

اسلام نے اس سلسلے میں ریجی تھم دیا کہ ان صدقات وخیرات کو جتلا کرضائع مت كريں اور اللہ تعالیٰ نے عصبہ کو بی جانے والے اور معاف كردينے والے كوشن كہا۔

"اورلوگول سے درگزر کرنے والے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ایسے محسنوں کو پیند کرتا ہے۔'' (العمران: 134)

اسلام بھلائی کا دین ہے اور نیکی اور بھلائی کاسلوک کرنے میں مسلم اور غیرمسلم کی تمیز تہیں بتا تا۔ قرآن وحدیث سے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ ہمارے ہرقتم کے حسن سلوک کے غیرمسلم بھی مسحق ہیں بشرطیکہ وہ اسلام کی جڑیں اکھاڑنے دالے نہ ہوں ارشاد باری تعالی ہے:

''جولوگتم ہے دین کے بارے میں نہیں لڑتے اور انہوں نے تم کوتمہارے گھروں ہے نہیں نکالا ان کے ساتھ احسان کرنے اور منصفانہ برتاؤ كرنے سے اللہ تعالی تمہیں نہیں روكتا۔

ایک اور جگه فرمایا:

''برائی کونیکی ہے دور کرو۔'' (تم محدة: 34)

الغرض اسلام نے دوسروں کے ساتھ احسان اور بھلائی کومحدودنہیں کیا بلکہ ا ہے وسعت دی ہے اور انسانی زندگی میں اس کی بہت اہمیت بتائی ہے۔اس کے ذرّ لیعے معاشرے میں باہمی خلوص ومحبت اور اخوت و بھائی جارے کی فضا قائم ہوجاتی ہے۔ ا حمان فیاضانه سلوک، کا سرچشمه ب بیدایک الیی صفت ب جس سے وسمن دوست بن

سلوك ان لوكوں نے آ پیلائے كے ساتھ كيا اور بدلے ميں آ پيلائے نے بھلائى كا جو سلوک ان کے ساتھ کیا وہ اپنی مثال آپ ہے۔ فتح کمہ کے وفت دشمنوں کے ساتھ حسن سلوک پھرغز وہ بدراورغز وہ حنین میں قیدیوں کے ساتھ کیا جانے والا آپ علی کا سلوک احمان کی درخشاں مثالیں ہیں۔ آپ میں کے احسان کرنا اس قدر پہندتھا کہ آپ ہمیشہ بارگاوایزوی میں دعا کیا کرتے تھے۔

"الله محصان ميں شريك ركھ جنہيں احسان كرتے ہوئے خوشی محسوس ہوتی ہے۔'' آ يعلق نے فرمايا:

"جوایع قرض دارکومہلت وے یا اس کا قرض معاف کر کے اس براحمان کرے گاتو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سامید میں ہوگا۔" احیان اس بات کا مجمی نقاضا کرتا ہے کہ تنگدست اور مختاج انسانوں کی مالی امداد کی جائے اور ان کی تنکدی دور کرنے کی کوشش کی جائے چنا نچے اسلام کی تعلیمات میں بار بار مالی قربانی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی کی راہ میں فرج کرنے کو حقیقی نیلی تك ينبخ كاذر بعيقرارديا ہے۔ارشاد ہے:

" و تم اس وفت تک نیکی کونہیں پہنچ سکو کے جب تک تم اپنی محبوب چیزوں میں سے خرچ تہیں کرو گئے۔''

اس طرح کسی بنگدست مقروض کوکشادگی تک مہلت دینا بھی احسان ہے جس کا باربارهم دياكياني باكسطي في فرمايا

" جس مخض کو بیر بیند ہو کہ خدا قیامت کے روز اسے تکلیف سے نجات دے وہ بنگدست کومہلت دے اورمقروض کومعاف کردے۔''

اسلام نهصرف ضرورت مندول كوقرض حسنه دين كاللقين كرتاب بلكه بيهي تقاضا کرتا ہے کہ رشتہ داروں مسافروں اور معاشرے کے دیگر ضرورت مندافراد کی فی

اسلام ایک عالمتگیر ند جهب

جاتے ہیں اور دنیا میں امن وآتی کا دور دورہ ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے:

"احسان کے نتیج میں تمہارا دشمن تمہارا مخلص دوست بن جائے (عم مجدة: 34)

الله تعالى نے احسان كرنے والوں كے ليے اجرعظيم كاوعدہ كيافر مايا:

"ان لوگوں کے لیے جنہوں نے احسان کیا اور تقوی اختیار کیا اج عظیم ہے۔'' (آلعمران:176)

يس اسلام بھلائى كا دين ہے اور بھلائى كا حكم اس ليے ديتا ہے كہ آپس ميں اس کے ذریعے ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہواور نفرت ختم ہو کیونکہ اسلام یمی جا ہتا ہے۔

18- اسلام طہارت ونظافت کا دین ہے

اسلام دین فطرت ہے اور طہارت انسان کی فطرت میں داخل ہے اسلام میں طہارت و یا کیزگی کو برسی اہمیت حاصل ہے۔ نبی پاکستان ہے۔ نبی الفاظ

"الطُّهُورُ شَطُرُ الْإِيمَانِ" یا گیزگی ایمان کا حصہ ہے۔

یہ کہہ کر طہارت کو جزوا بمان قرار دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے پاک صاف رہنے والول کو بیندفر مایا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے:

"ان الله يُحِبُ التوابين ويُحِبُ المُتَطَهِرِينَ" (البَّرَة:222) " بي شك الله تعالى توبه كرف والول اور يا كيزه ربيخ والول كو

پس اسلام ظاہری طہارت پر بھی زور دیتا ہے اور باطنی پر بھی جسم ولباس کی صفائی روح پرخوشگوارا ٹر ڈالتی ہے اسلام میں اخلاقی طہارت اور روحانی طہارت کا بھی اجتمام پایاجاتا ہے۔طہارت پرجس قدراسلام نے زور دیا ہے سی اور مذہب نے اس کی

اسلام صرف عباوت کے وقت جسم عجد اور لباس کے پاس رکھنے پرزور جبیں دينا بلكه ممين اپني سوچ اين اخلاق اور اپني روح كوجمي يا كيزه ركھتا ہے۔ اگر آپ سوچين کہ جسم عجد اور نباس کی صفائی توسمجھ میں آتی ہے مگرروح کو کیسے صاف رکھیں اپنی سوج اوراخلاق کی صفائی سے کیا مراد ہے؟ روح کی طہارت سے مرادیہ ہے کہ اس کو کفروشرک اور معصیت و صلالت کی نجاستوں ہے پاک رکھا جائے اور صالح عقائد اور پاکیزہ اخلاق ہے آ راستہ کیا جائے اخلاقی طہارت سے مراد ہے کہ غیبت مجموث حسد بہتان چغل خوری ریا کاری خودغرضی ظلم خیانت اور بدگمانیوں سے بچا جائے اپنی سوچ کے محور کو ہمیشہ سیدھی سمت میں رکھا جائے اینے افکار میں گندی سوچ کوشامل نہ ہونے دیا جائے اس طرح جسم کی طہارت ونظافت ہیہ ہے کہ اس کو ظاہری نایا کیوں سے پاک رکھ كرنظافت اورسليقے كة داب سے آراسته كياجائے۔ نبي پاكستان كافرمان ہے:

> "بُنِيَ الْإِسْلَامْ عَلَى النَّطَافَةِ" " "اسلام کی بنیا د نظافت اور پاکیزگی پر ہے۔ "

یا کیزگی کے بغیرانسان کی نماز قبول نہیں ہوتی ۔ارشاد نبوی میلائیے ہے:

"لَايَقْبَلُ اللَّهُ الصَّلَوٰةَ بِغَيْرِ اطُّهُودِ" الله بغیریا کیزگی کے نماز قبول نہیں کرتا۔

تمازی ادائیگی کے لیے جگہ کا پاک ہونا'لباس کا پاک وصاف ہونا'جسم کا پاک ہونا شرا نظانماز میں داخل ہے اور نماز سے پہلے وضوضروری اور لازمی ہے اور ناپاکی ، کی صورت میں عسل کرنا فرض ہے۔اس کے باوجودا گرکوئی مسلمان طہارت و پاکیزگی کو

فرض دوسرےکاحق ہوتا ہے اور معاشرے میں ہرانسان مختلف صینیتوں سے اپنا فرض نبھا رہا ہے۔ اسلام تمام انسانوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرتا ہے اور یہی دنیا کا وہ پہلا دین ہے جس نے حقوق انسانی میں برابری اور مساوات کوشلیم کیا ہے۔ آج دنیا میں جن بنیادی حقوق کے نعرے لگائے جارہے ہیں اور اقوام متحدہ میں تمام اقوام عالم نے انسانی کے لیے جن حقوق کوشلیم کرلیا ہے وہ نبی پاکھیں نے چودہ سوسال انسانیت کی بھلائی کے لیے جن حقوق کوشلیم کرلیا ہے وہ نبی پاکھیں نے چودہ سوسال

فبل جمتة الوداع كي ترى خطبه من دے ديئے تھے۔

در حقیقت اقوام متحده کامنشوراور معامده جنیوا'اسلام بی کی بازگشت ہے۔خطبہ جمتہ الوداع محض سمی شخصیت کا ایک بہت بڑے جمع کو دیا جانے والا خطاب تہیں ہے۔ بلکہ آ سالله کی حیات طیبه اور آ سیالی کی بعثت کے جو مقاصد تھے ان کا ایک مخفر مگر جامع اظہار ہے۔ یہ خطبہ آ پیلیک کی تعلیمات کا بہترین خلاصہ ہے اور جو بھے آ پیلیک نے ارشاد فرمایا اس سے واضح ہو گیا تھا کہ آ پیلیلی کی بعثت کا مقصد عظیم جمیل کو پہنے چکا ہے كيونكهاس خطبه من آپيليك نے واضح طور برفر ما ديا كه "اے لوكو! ميں تمہارے ياس دو چیزیں چھوڑ کر جارہا ہوں اب قیامت تک راہنمائی تمہیں انہی دوسے حاصل کرنی ہے وہ ہیں۔"" اللہ کی کتاب" اور اس کے "رسول اللہ کی سنت " پس خطبہ الوداع کی شکل میں اسلام نے انسانی حقوق کاعظیم جارٹر پیش کیا ہے اور اس کی روشنی میں ہم میہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام اورابل اسلام بنیادی انسانی حقوق کے شروع دن سے نہ صرف علمبر دار بلکہ محافظ رہے میں ' دین اسلام محض عبادات کا نام نہیں بلکہ دنیاوی ضرورتوں پر بھی زور دیتا ہے۔اس کیے اليهامعاشي نظام پيش كرتا ہے جس ميں كسى كا استحصال ندہو۔ "اس خطاب سے بيربات واضح ہوجاتی ہے کہ آ بیعالیہ کی تعلیمات کا مقصدایک بھائی جارے پربنی معاشرے کا قیام ہے اورایسے معاشرے کی تشکیل ہے۔جس میں اخلاق حمیدہ کوسب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔اس خطبہ کی سب سے بڑی خوبی میہ ہے کہ بی تعلیمات نبوی تعلیما کا ایک بہترین گلدستہ

ہے جس میں ایمانیات عبادات اور معاملات تنبول پہلوؤں پرزور دیا گیا ہے۔ میں یہال پر

اس خطبہ کے پچھاہم نکات قلم بند کروں گی تا کہاس کی اہمیت واضح ہوجائے۔

نہیں اپنا تا تو گویا نہ اس نے اسلام کو سمجھانہ وہ اس پر عمل پیرا ہواار شاد باری تعالیٰ ہے۔

''اپنے کپڑے پاک صاف رکھیےاور گندگی سے علیحدہ رہیے۔'' (المدٹر:5-4)

نماز کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ نمازی کا جسم پاک اور صاف سقرار ہے نمازی ایپ لباس اور مکان کی صفائی کا بھی خیال رکھتا ہے۔ اس طرح نماز جمعہ اور عیدین کے موقع پر بھی اسلام نے نہانے 'اچھالباس پہنے اور خوشبولگانے کی خاص طور پرتا کیدگی ہے خصوصاً مسواک کی بہت زیادہ تا کید ہے۔ مسواک کرکے پڑھی گئی نماز کا ثواب کئی گنا زیادہ ہے۔

نبی پاک علی کو صفائی اور پاکیزگی انتہائی پیندھی۔ مسواک کرنا اورخوشبونگانا آپ علی کے مقدس معمولات میں سے تھا۔ آپ علی صحابہ کرام کو بھی اس کی تاکید فرماتے۔ ایک مرتبہ ایک محالی خراب کیڑے پہنے ہوئے آپ علی فدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ان کا گندالباس و کی کران سے بوچھا کیا تمہیں اللہ تعالی نے پھر مال عطا کیا ہے۔ انہوں نے جواب ویا بال اللہ نے بہت چھ عطا فرمایا ہے۔ آپ علی نے فرمایا اللہ تعالی خوش ہوتا ہے کہ اپنے بند ہے پراپی دی ہوئی نعمت کا اثر ویکھے۔ جب اللہ نعالی نے تم پر فضل کیا ہے تو اچھے کیڑے بہن لیا کروتا کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کا اظہار مولی نعمت کا اظہار دو ایکھے۔

پی ہمیں ہرلمحہ ہر جگہ اور اپنے ہر ممل میں طہارت کا خیال رکھنا جا ہیے کہ سے اسلام کا امتیازی نشان ہے۔

19- اسلام بنیادی حقوق کے شخفط کاضامن ہے

اسلام نے ہر شخص اور ہر طبقے کے حقوق وفرائض متعین کیے ہیں ان حقوق اور فرائض متعین کیے ہیں ان حقوق اور فرائض کے درمیان ایبا توازن ہے کہا گر ہر شخص اپنے فرائض ادا کرنے گئے تو دوسرے کواس کے حقوق خود بخود مل جائیں گے اور ایک کا میاب معاشرہ تفکیل پائے گا۔ ہر انسان پر دوسروں کے کچھ حقوق ہیں ایک انسان کاحق دوسرے کا فرض ہوتا ہے اور ایک کا

1- سب سے پہلے اس خطبه کے ذریعے جاهلیت کے نسلی امتیاز کو ختم کردیا گیا فرمایا:

"اے لوگوس لو! تمہارا پروردگارایک ہے تمہارا باب ایک ہے (آ دم علیہ السلام) کسی عربی کو مجمی پر اور کسی مجمی کوعربی پر کا لے کو گورے پر گورے کوکا لے برکوئی برتری نہیں سوائے تقوی اور پر ہیز گاری کی بنا پر۔'

یہ وہ سبق ہے جو ہمارے نبی سرور کا کنات حضرت محمد اللے نے 1400 سوسال قبل اینی امت کودیا اور جب تک امت اس اصول بر کاربندر ہی دنیا برحکومت کرتی رہی اورآج جب دوسرول نے اس معیار کواپنالیا اور ہم نے چھوڑ دیا تو وہ ہمارے حکمران بن کے اور آج وہ انسانی حقوق کے علمبردار بن کر جمارے بازومروژ کر انسانی حقوق پر عملدرآ مدکرواتے ہیں۔

2- دوسرے نمبر پر اس کے ذریعے جان و مال کا تحفظ فراهم کیا گیا۔

آ پیمانی کاارشاد ہے:

" تمہارا مال اور تمہاری جان تمہارے لیے ایسے ہی متبرک اور قابل احرّ ام ہے جس طرح میشہراور میمہیند' ایک دوسرے کوئل نہ کرواور دوسرے بھائی کا مال اس کی اجازت کے بغیر حاصل نہ کرواس طرح زمانہ جالمیت میں لڑائیاں سل درنسل چلتی تھیں۔ آ پینائے نے ان جہائد یدہ رسموں کا خاتمہ کیااور انسانی معاشرے کی بنیاد نے انداز میں رکھی۔

3- اس کے ذریعے معاشی استحصال کا خاتمہ کیا گیا۔

آ بينا اورآ بينا في نام رسمول كا خاتمه كردي اورآ بينا في نا فر مایا کہ میں زمانہ جاہلیت کے تمام خون معاف کرتا ہوں اور سب سے پہلے رہید بن حارث کا خون معاف کرتا ہوں آ ہے اللہ نے زمانہ جا ہلیت کا سود معاف کر کے معاشی

استحصال ہے نجات دلائی اور آ پیلی نے سب سے پہلے حضرت عباس بن عبدالمطلب كاسودمعاف كرديا \_سود بهت ى برائيول كى جزئها سلام في اسعرام قرارويا -اسلام ہے بل سود کا عام رواج تھا بہودی سود پر رقم ادھارد ہے تھے اورغریب انسان کی مجبوری ے فائدہ اٹھاتے تھے آ پیلیسے نے اس گھٹیارسم کا خاتمہ کرکے انسانوں کو تذکیل اور

4۔ آج هم عورتوں کے جن حقوق کا ذکر کرتے هیں همارا اسلام هے جس نے چودہ سو سال قبل یه حقوق اُسے

ررم سيطيك نے فرمايا:

" " تم عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرواپی بیوبوں سے حسن سلوک کرو کیونکہ ان کاتم پرخق ہے اور تمہمارا ان پرحق ہے۔''

" تم میں سے بہترین وہ ہے جوائی بیوبوں سے بہترسلوک کرتا

عور نوں کو مار ناتھتی ہے منع فر مایا بیٹیوں کوزندہ در گور کرنے کی زمانہ جاہلیت کی رسم کا خاتمہ کیا غرض قبل از اسلام وہ اپنی سائسیں بھی اپنی مرضی سے لینے کی مجاز نہھی -اسلام نے عورت کو مال مین بین اور بیوی ہرروب میں ہر درجہ میں وہ مقام دیا جو دوسرے سی ندہب نے تہیں دیا۔ تخلیق آ دم سے لے کراس وفت تک ہرعہد میں اور ہر نظام میں عورت ظلم اور جبر کا شکار رہی۔اسلام کے علاوہ تمام اویان عالم میں عورت کو خواہشوں کی کنیز بنایا گیا۔ نی پاکھنے نے معاشرے میں عورت کی پہان کروائی عورت کو گواہی کاحق دے کراہے وراثت میں حصہ دے کراس کواس کا سیحیح مقام ومرتبہ عطافر ما يا اوراس كووه مجه عطافر ما ئى كه وه خودا پيز آپ كوپېچان سكے۔

اسلامی معاشرے میں اگر وہ بیوی ہے تو دنیا کا سب سے بڑا خزانہ بیٹی ہے تو
آت دوزخ سے بچانے کا وسیلہ اور آئکھوں کی ٹھنڈک ماں ہے تو اس کے قدموں تلے
جنت ہے۔ آج دنیا میں جہاں کہیں بھی عورت اوراس کے حقوق کا چرچا ہے یہ اسلام ہی کا
فیضان ہے۔ آج حقوق نسوال ، تعلیم نسوال اور بیداری اُناث کے جوالفاظ ہم سنتے ہیں یہ
سب انقلاب انگیز صداء کی بازگشت ہیں جو آنخضرت تلاقی کی زبان فیض ترجمان سے
بلند ہوئی تھیں۔ نبی یا کے تلاقی کا ارشاد ہے:

''عورت پہلی کی مانند ہے اگرتم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو اسے تو ژدو گے اگراہے اپنے حال پر چھوڑ دو گے تو اس کی بجی کے باوجودای ہے فائدہ اٹھاؤ گے''

عورتوں کے حقوق اور مقام کو پہلی بار آ بے آلیکے نے تشکیم کیا ہے اور بین اوا کرنے کی ترغیب و ہوایت کی ہے بیرسب حضور علیکے کی تعلیمات کا شمر ہے کہ آج کی عورت ساج میں نہ مظلوم ہے نہ ہے بس اور نہ ہی فقر وفاقہ پر مجبور کی اسلام ہی جس کے طفیل عورت کو معاشرے میں عزت ملی اگر چہورتوں کو بہت ہے حقوق ہے نوازہ گیا گراس کے ساتھ ساتھ عورت کا پیفرش ہے کہ وہ ان حقوق کے بر لے اپنے فرائض کو بھی نہما ہے اور قاعت پہند بنائے۔

### 5- اعمال کی جواب دھی

اس خطبہ میں اس بات کو بھی اجا گر کیا گیا کہ انسان : ہے اعمال کا خود ذہردار ہے۔ باپ کی سزا بیٹے کی سزا باپ کو نہیں دی جاسکتی اور اس دنیا میں ہم جواعمال مجمی کرتے ہیں۔ آخر میں ان کی باز پرس ہوگی اگرا چھے اعمال کریں گے تو جزا اور بر بے اعمال کی سزاملے گی۔ آپ تالیقے نے فرمایا:

دیکھوتم جلد اپنے رب کے سامنے حاضر ہوگے تم سے تمہارے اعمال کی بابت ہو چھا جائے گا۔ خبر دار میرے بعد گمراہ نہ ہوجانا کہ آپس میں ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو۔''

''اے لوگو! غور سے سنوشیطان اس بات سے تو ناامید ہوگیا کہ اب عرب میں اس کی عبادت کی جائے گی لیکن وہ اس پر بھی خوش ہوگا کہ اس کے علاوہ ان دوسر ہے گنا ہوں میں اس کی اطاعت کی جائے گی۔ جن کوتم ہلکا بچھتے ہو۔''

# نى ياك علي نے بار بارار شادفر مايا:

'' میں تہہیں پڑوی سے حسن سلوک کی تاکید کرتا ہوں' غلاموں سے برابر کا سلوک کر و جوخود کھاؤوبی ان کو کھلاؤ جوخود پہنووبی انہیں پہناؤاگروہ کوئی غلطی کریں تو انہیں معاف نہ کر سکتے ہوتو انہیں آزاد کردو انہیں معاف کر دو اور اگر ایسی غلطی کریں جسے تم معاف نہ کر سکتے ہوتو انہیں آزاد کردو کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ کی کوشر کے نہ معاف خام راؤ' زنانہ کرو چوری نہ کرو' غیبت نہ کرو' حسد نہ کرو' کسی سے متعلق ول میں بدگانی پیدا مت کرووغیرہ وغیرہ وغیرہ و

## آپيلنگ نے فرمايا:

''اگرتم پرکوئی سیاہ فام ناک کٹا غلام بھی امیرمقرر کردیا جائے جو کتاب اللہ کے مطابق تھم چلائے تواس کی اطاعت کرد۔''

اسلام دین فطرت ہے اور بیانسانی فطرت ہے وہ دوسروں سے الگ تھلگ نہیں رہ سکتا اور آپ تھائی نے رہانیت کو ناپند فر مایا اور و نیا وآخرت دونوں کے تقاضوں کو ایک ساتھ پورا کرنے پر زور دیا۔ آپ تھائی ایک ایسے معاشرے کی تھکیل چاہتے تھے جوتمام انسانیت کے لیے امن کی جگہ ہوجس میں بھائی چارہ محبت اوراحر ام انسانیت کا رواج ہو۔ اسی لیے آپ تھائی نے ارشاد فر مایا ''دیکھو ہرمسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ اور تمام مسلمان باہم بھائی بھائی جیں۔'' اگر ہم آپ تھائی کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنے باہمی تعلقات کو استوار کرتے تو بھارا معاشرہ اس دنیا میں جنت کی تصویر پیش کرتا اور کسی کو ہم پر انگی اٹھانے کا موقع نہ ملتا۔

اس طرح ہمیں وہ جملہ تو یا دہ جوا کیے مشہور فرانسیم مفکر نے اپی شہرہ آفاق ستاب د سوشل کنٹریکٹ ' تینی معاہدہ عمرانی میں لکھا بیہ جملہ پہلی بار 1750ء میں روسو کی زبان اور قلم سے نکلا اور کی ارباب دائش کے کیے ایک کلام بن گیا کہ:

" انسان آزاد پیدا مواتها مگروه هر جگه زنجیرول میں جکڑا مواہے۔"

ہم نے اسے یا در کھا اور بھلا دیا جو ہمارے بیارے خلیفہ حضرت عمر فاروق نے فرمایا تھا واقعہ کچھ یوں ہے۔ایک مرتبہ گورنرعمرو بن العاص کے بیٹے کا مقابلہ ایک مصری کے ساتھ ہوا اور جب گورنر کے بیٹے کواپنی شکست کا احساس ہونے لگا تو اس نے بلاوجہ مصری مخص کو مارا۔مصری نے حضرت عمرفاروق سے اس بات کی شکایت کی تو آب نے دونوں فریقین کو بلا کرمعاملے کی محقیق کی معلوم ہوا کہ مصری حق پر ہے۔ آپ نے سب کے سامنے گورنر کے بیٹے کومزادی اور پھرعمرو بن العاص کی طرف متوجہ ہوکر کہا'' اے عمرتم نے لوگوں کوکب ہے غلام بنانا شروع کر دیا حالا نکہان کی ماؤں نے انہیں آزاد پیدا کیا تھا۔'' یہ ہارے زوال کی وجہ ہے کہ ہم نے روسو کے جملے کوتو اپنی تحریوں میں نقل کیا مرجس بیان کا بیسوفیصد ترجمه بهاس کو بھلا دیا۔ شایداس کیے کہا گیا۔

> سے میراث یا فی تھی ثریا سے زمین پر آسان نے ہم کو دے مارا

ا بی بنیاد کو بھلا کر کیا بھی کسی قوم نے ترقی کی ہے۔ نبی یاک ملک کا انظام سلطنت پھرخلفائے راشدین کا انتظام سلطنت جن کے دور میں ہروہ ادارہ بن چکا تھا جو آج موجود ہے۔ بنیادوہی ہے صرف شکل بدلی ہے۔ "مغرب میں انسانی حقوق کے نام پریه دمیکنا کارٹا''1215ء میں جاری ہوا (جبکہ اسلام میں انسانی حقوق کامنشور ابتداہی میں پیش کردیا گیا) اس مرطے کوآ کے بڑھاتے ہوئے انقلاب فرانس کےبطن سے انسانی حقوق کے شعور نے جنم لیااس کے ذریعے انسانی حقوق کا شعور نبتا زیادہ واضح شکل میں سامنے آیا۔ 'انسانی حقوق' کے نام پر میسفر جاری رہااور آخر کار 1948ء میں وہ

آ سيطي في انساني معيشت كو بھي اہم مقام اس ليے ديا كه كوئي بھي انساني معاشره معیشت کے بغیر نہیں چل سکتا اور جب تک انسانی معیشت بہتر نہ ہو تعلیمات کا اثریذ بر ہونا مشكل ہوجاتا ہے اور آ پیمان کا ارشادمیارک ہے کہ 'مقلسی انسان کو کفرتک لے جاتی ہے'اس کیے اسلام نے زکو ق'عشر'صدقہ وخیرات پر بنی ایک بہترین معاشی نظام دیالیکن افسوس کہ ہماری نااہلیوں کی وجہ سے آج دوسرے ہم پرانگلیاں اٹھار ہے ہیں۔ پھرایک امير كى اطاعت كالحكم اس ليه و بياسيا كركسي بھى معاشرے بيل تقم وضبط اور باہم ہم آ منگى کے لیے ضروری ہے کہ کسی ایک مخص کی اطاعت کی جائے اگر ایبانہ ہوتو معاشرے میں انتشار بریا ہوجائے لوگ شتر بے مہار بن جائیں اور معاشرہ انسانوں کا ایک ہجوم بن کررہ جائے اس میں عدل وانصاف کی بجائے طاقت کاراج ہوجائے۔"

نى ياكسال المنظم في المن كوالوداع كبنے سے يملے قرمايا:

'' اور جولوگ بہاں موجود ہیں وہ بیہ پیغام غیر حاضر لوگوں تک پہنچا ویں ہوسکتا ہے کہ بعض سفتے والوں کے مقابلے میں بعض غیرعاضران باتوں کوزیادہ بہتر طریقے ہے یا در تھیں اوران کی حفاظت کریں۔''

اس خطبہ کے فورا بعد محیل دین کے بارے میں آخری وی نازل ہوئی جس ا سے بیٹا بت ہوگیا کداللہ نے ہمارے لیے دین اسلام کو پسندفر مایا۔ ارشاد باری تعالی ہے:

" آج میں نے تمہارادین ممل کردیااورتم پراین رحمت بوری کردی اورتمہارے لیے دین اسلام کو پیند کیا۔''

اس نی یاک ملاقعہ کا خطبہ ججتہ الوداع بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے حرف آخر کا درجه رکھتا ہے۔ کوئی فلاسفر اور مفکر اس کی تشریح تو کرسکتا ہے اس میں اضافہ نہیں کرسکتا مگرصد ہائے افسوس! ہمیں مغرب کے انسانی حقوق کا ماخذ کنگ جان کا''میکنا کارٹا''یا دیے بھلا دیا تو وہ ماخذ جسے (منشور آزادی) قرار دیا گیا۔جس کا''میکنا کارٹا'' علس تو ہوسکتا ہے ما خذ ہیں۔

کے لیے باعث اذبیت نہیں بلکہ باعث رحمت ہو نفسانعسی کے اس دور میں ایبا کم ہی ہوتا ہے گردنیا میں ایسے لوگ ابھی موجود ہیں جوجذبدایار سے سرشار ہو کر دوسرول کے دکھ درد بانتنے کی کوشش میں لکے رہتے ہیں۔ ان کی سوج کا محور اجماعیت اور معاشرتی مفادات ہوتے ہیں۔ان کے ایک ایک مل سے تقع بخش اور قیض رسانی کے چشمے پھوٹے ہیں۔ان کی زندگی کا ہر ممل صرف دوسروں کے لیے وقف ہوتا ہے۔اگر پچھ بھی نہ کرسکیں تو وہ اینے مسلمان بھائیوں کے لیے خلوص کے ساتھ خیرخواہی کی دعا ہی کرتے ہیں۔ بیہ ضروری نہیں کہ کسی کے پاس بہت سا پیسہ ہو بھی وہ دوسروں کے کام آسکتا ہے چھوٹے جھوٹے سے ایسے کئی امور ہیں جنہیں انجام دے کرہم دوسروں کی مدد کرسکتے ہیں اور اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں مثلاً دومسلمانوں کے درمیان ملح کرادینا مسلم کی بیار کی مزاج بری کرنا مسی کوسید ہے راستے کی نشاندہی کردینا مسی کوعلم وہنر سکھانا مجھی سفر کے دوران کسی بزرگ کواپنی نشست پیش کردینا مکسی راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ پیہ سب وه کام ہیں جن پرکوئی لا گت نہیں آتی ۔اینے بھائی کی پردہ بوشی کرنا'ایے مسکرا کرملنا اس کی غیرموجود کی میں اس کی خیر جا ہنا کیا کوئی قیت لکتی ہے اس عمل میں نہیں تو پھرشروع کریں آج ہی سے بیرسب کچھ نیک بنتی اور خلوص کے ساتھ اللہ ہمارا مددگار ہوگا' نی ياكسي كافرمان ب:

" اگر کوئی مخص کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کے لیے نکلتا ہے توالله تعالیٰ اس کے ایک ایک قدم پرستر نیکیاں لکھتا ہے اورستر برائیاں فتم كرتا ہے۔ يہاں تك كرماجت بورى موجانے كے بعدوہ كنامول سے اس طرح یاک ہوجاتا ہے کہ جیسے اسے آئ مال نے جنا ہواور اگروہ اس دوران فوت ہوجائے تو وہ جنت میں بلاحسب داخل ہوگا۔"

اسلام مسلمانوں سے ایسے بی جذبات کی توقع رکھتا ہے کہ وہ ہر لمحہ دوسروں کی حاجت روائی میں گزارے۔ جإر الردنيا كوديا جسے حقوق انسانی كی متند مفصل جامع اور واضح دستاويز كا درجه حاصل ہے۔ بیدستاویز اقوام متحدہ کے ذریعے سامنے آئی۔مغرب نے انسانی حقوق کے حوالے سے جتنا بھی سفر کیا وہ رائیگاں اس کیے جارہا ہے کہ اس نے انسان کے حقوق تو واضح كرديئة مكرانبيس دوسرول برنافذ اورعا كدكون كرے - حالانكه بيه بہت اہم اور دوررس وستاویز ہے اور عصر حاضر میں بنیادی انسانی حقوق اجا گر کرنے میں اس کا شبت کردار ہے۔ مگر جب ہم بات کرتے ہیں اس کے نفاذ کی تو پھر ضرورت ہے کسی ایسے ضابطہ حیات کی جوان بنیادی انسانی حقوق کی صانت فراہم کرے اور بیضانت ندہب اسلام مہیا کرتا ہے۔ جواہیے پیروکاروں کی جماعت ان خطوط پر استوار کرتا ہے کہ اس زندگی کے بعد ایک دوسری زندگی ہے۔ آنے والی زندگی میں موجودہ زندگی کے ہرممل کا حماب لیا جائے گا۔ انسان کی زند کی اور موت ایک برتر ہستی مینی اللہ کے قضہ قدرت میں ہے۔ الله نے انسان کوایک بی قالب میں ڈھالا'رنگ سل' زبان اوروطن جیسے اعتبارات بے معنی ہیں۔سب انسان برابر ہیں سب اللہ کے بندے اور اس کے نائب ہیں۔اسلام نے يبى تصور حيات اين مان والول كوعطاكيا چنانچه جب اس في بنيادى انساني حقوق كا عار شرمرتب کیا توبیر جار شرفر د کا فرد کے درمیان یا قو مول کا قوموں کے درمیان معاہدہ ہیں بلکہ بیاتھم البی تھا۔ جسے ماننا ہرانسان کے لیے ضروری ہے۔اس میں کی شاہ وگدا کی یا پینمبروامتی کی تخصیص نہیں ہے۔اسلام نے انسانی حقوق کا جوتصور دیا اسے پورا کرنا کو یا ایسے ہے جیسے اللہ کے وہ حقوق پورے کرنا جواس نے اپنے بندوں پر عائد کیے ہیں۔ اسلام نهصرف نماز روزه عج اورز كوة كوعبادت قرار ديتاہے بلكه حقوق العباد كى ادائيكى مجمی اسلام کی نظر میں ایک اعلیٰ عبادت کا درجدر تھتی ہے۔حقوق العباد محقوق الله سے اس بنا پر اہم تر ہیں کہ اللہ رب العزت اینے حقوق کے معاطے میں کی مخی غفلت کوتو قیامت کے روز معاف فرما بھی سکتا ہے (اگروہ جاہے) مگر کسی انسان کے ساتھ کی گئی زیادتی و ناانصافی پرالند ضرورمواُ خذہ فرمائے گا۔ لیعنی حقوق العباد سیحے طور پرادانہ کرنے پرمعافی نہیں ہے۔ سوائے اس کے کہ جس کی حق تلفی ہوئی ہووہ خودمعاف کردے مگرابیا تو زندگی میں ہوسکتا ہے مرنے کے بعد نہیں اس لیے الی زندگی گزاریں کہ آپ کی ذات دوسروں

مدیث میارکدے کہ:

### امام غزالی لکھتے ہیں کہ:

"سلطان پر واجب ہے کہ جب اس کی رعایا تنگی میں مبتلا ہواور فاقہ ومصیبت ہے دو جارہوتوان کی مدد کرے۔ بالخصوص قحطا ورگرانی کے زمانے میں کیونکہ ایسے حالات میں لوگ کسب معاش میں ناکام رہتے ہیں اورگز راوقات کرنا دشوار ہوجا تا ہے۔ ایسے حالات میں سلطان کو چاہیے کہان کو کھانا فراہم کرے اور خزانے سے انہیں مال دے کران کی حالت کوبہتر بنائے۔"

كتاب الاموال مين درج ہے كه:

''حضرت سلمان سے روایت ہے خلیفہ وہ ہے جو کتاب اللہ کے مطابق فیصلے کرے اور رعایا پراس طرح شفقت کرے جس طرح آ دمی اپنے اہل وعیال پر شفقت کرتا ہے۔ بیس کر' کعب بن احبار نے کہا ''سلمان نے بچے کہا' اگر کوئی اسلامی حکومت اس کا خیال نہیں رکھے گی تو وہ اخر وی باز پرس میں ماخوذ ہوگی' غالبًا یہی احساس ذمہ داری تھا جس کے پیش نظر امیر المومنین حضرت عمر فاروق نے فرمایا تھا کہ اگر ساحل فرات پرکوئی اونٹ بے سہارا مرجائے تو مجھے ڈر ہے کہ اللہ مجھے سے اس کے بارے میں بازیرس کرے گا۔''

(طبقات ابن سعد ٔ بنیا دی ضروریات زندگی اوراسلام)

پس اسلام میں خلافت ایک امانت ہے بہت بھاری ذمدداری ہے اگر مسلمان حکر ان اس ذمہ داری کو احسن طریقے ہے اسلام کے اصولوں کے مطابق پورا کریں تو معاشرے ہے بہت می برائیوں اور جرائم کوختم کیا جاسکتا ہے کیونکہ جس معاشرے میں ظلم وزیادتی نہ ہو وہاں انصاف ہوتا ہے اور جہاں سب کی بنیادی ضروریات پوری ہورہی ہوں وہاں جرائم اور برائیوں کو پنینے کا موقع کم ملتا ہے۔ جبھی تو اللہ تعالی نے انسان سے اس کی رعیت کے بارے میں جواب طلی کا تھم دیا ہے کہ اس احساس سے انسان اپنے انسان اپنے انسان اپنے انسان اپنے میں جواب طلی کا تھم دیا ہے کہ اس احساس سے انسان اپنے انسان انسان اپنے انسان اپنے انسان اپنے انسان انسان انسان اپنے انسان انسان انسان انسان انس

"عمروبن مره نے کہا کہ میں نے رسول التعلق کو بیفر ماتے سا کہ جو ضرورت مندول فقر ااور مساکین پراپنے دروازے بندکر لیتا ہے اللہ اس کی ضروریات فقر اور مسکینی پرآسان کے دروازے بندکر لیتا ہے۔" (ترفدی) مشروریات فقر اور مسکینی پرآسان کے دروازے بندکر لیتا ہے۔" (ترفدی) ایک اور جگہ یوں فر مایا:

"جب کوئی بندہ ایک لقمہ اور روٹی کا ایک کلزا صدقہ کرتا ہے تو اللہ بزرگ و برتر کے ہاں بہاڑی ما نند بڑھ جاتا ہے پھر کہا "آگ سے بچو چا ہے کچورکا پچر حصہ بی دے کر۔"

عیا ہے مجورکا پچر حصہ بی دے کر۔"
حضرت ابو ہر بر ہ ہے۔ روایت ہے:

" کہ پانی پلانے سے بر ھرکوئی صدقہ ہیں ہے۔

اسلام نے صدقہ و خیرات کا اجراس لیے زیادہ رکھا کہ اس طرح ناداروں کی کھالت ہوجاتی ہے۔ بیرسب پھافتیاء کے فرائض میں شامل ہے اور مفلس لوگوں کا بیت ہے۔ پس جب ہم اپنے فرائض احسن طریقے ہے اداکر تے جائیں گے تو دوسروں کی حق تلفی نہیں ہوگی اوران کے حقوق پورے ہوں گے جس پر اسلام نے بار بارزور دیا ہے۔ عوام کے ساتھ ساتھ اسلام حکومت کو بھی ان تمام لوگوں کی بنیا دی ضروریات کا ذمہ دار تفہرا تا ہے۔ جن کا معاشرے میں کوئی ذمہ داراور کفیل نہ ہو۔ ایک اسلامی ریاست کے حکمران کی بیا ہم ذمہ داری ہے کہ وہ مفلس اور شک دست اشخاص کی بنیا دی ضروریات کا اپنے حکومتی وسائل ہے بندو بست کرے۔ حنی فقیبہ سیدعلی زادہ حکمرانوں کے فرائفن بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ''وہ اپنی مملکت میں کوئی ایبافقیہہ نہ چھوڑے جس کو عطانہ کرے اور کوئی ایبا مقروض نہ چھوڑے جس کو عطانہ کرے اور کوئی ایبا مقروض نہ چھوڑے جس کی طرف سے قرض کو ادانہ کرے اور کوئی مقلوم نہ چھوڑے گر بید کہ اس کی مدد کرے اور کوئی مظلوم نہ چھوڑے گر بید کہ اس کی مدد کرے اور کوئی مظلوم نہ چھوڑے گر بید کہ اس کی مدد کرے اور کوئی مظلوم نہ چھوڑے گر بید کہ اس کی مدد کرے اور کوئی مظلوم نہ چھوڑے گر بید کہ اس کی مدد کرے اور کوئی مظلوم نہ چھوڑے گر بید کہ اس کی مدد کرے اور کوئی ایبا بے لباس نہ ہوجس کو پہنا نہ دے۔''

فرائض کو نبھانے کی کوشش کرے گا اور فرائض کی ادائیگی دوسروں کی حق تلفی کو کم کرتی جائے گی اوراس کی تمی معاشرے کوخوشحال بنائے گی۔

ارشادنبوي ملاقعة ہے۔

"" تم میں سے ہر محض تکہبان ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔"

الله تعالیٰ نے ہرگروہ کے اوپر ایک تکہان مقرر کیا اور پورے گروہ کی ذمہ داری اس مخص پرڈال دی اور پھر ہررعیت کے بارے میں اس کے تکہبان ہی سے سوال کیا جائے گا۔مثلاً اولا دکی سے تربیت اس کے سے حیال چلن کی ذمہ داری اس کے والدین پر فرض ہے۔ بورے کھر کی فرمہ داری کنبے کے سربراہ پر ہے۔ ٹاگر دوں کی فرمہ داری استاد پر ہے۔اس طرح پوری عوام کی ذمہ داری حکومت کے سربراہ پر ہےان میں سے ہر نگہبان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی رعیت کے بارے میں فکر مند ہواس کے آرام اور آسائش كاخيال رمطے اگروہ اپن حكومت ميں ايبانه كرسكا تو الله كے سامنے اسے جواب دہ ہونا پڑے گاشایدای خوف سے جب حضرت عمر ٹائی کوخلافت کی ذمہ داری سونی جانے لگی تو آپٹے نے فرمایا'' جھے پراتی بردی ڈ مہداری نہ ڈالیس حضرت عمرین عبدالعزیر ﴿ کا دور چاروں خلفائے راشدین کے بعد خلافت کاسنہری دورمشہور ہے۔ آپ کوعمر ثانی ا کے نام ہے بھی یا دکیا جاتا ہے۔

امام یوسف قرماتے ہیں کہ مجھے شام سے تعلق رکھنے والے ایک بزرگ (استاد) نے بیر بات بتائی کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیزٌ خلیفہ بنائے گئے تو دومہینے تک اس عم وفکر میں پڑے رہے کہ انہیں تمام رعایا کی عظیم ذمہ داری میں ڈال دیا گیا ہے پھر لوگول کے معاملات کا جائزہ لینے اور ان سے مظالم کودور کرنے میں لگ گئے۔انہیں استے ذ انی معاملات ہے کہیں زیادہ لوگوں کی فکرتھی وہ اس عم وفکر سے خلافت کے فرائض انجام ویتے رہے۔ یہاں تک کہ داعی اجل کو لبیک کہا اور جب ان کا انتقال ہوا تو فقیہا کی ایک جماعت ان كى اہليہ (حضرت فاطمة) كے ياس تعزيت كے ليے آئى انہول نے كہا

حصرت عمر بن عبدالعزيز كي موت صرف ان كے الل خاند كے ليے تبيں بلكه تمام الل اسلام کے لیے بہت بڑا سانحہ اور نقصانِ عظیم ہے۔ان فقیہا نے آپ کی بیوی سے کہا کہ آب ہمیں ان کے حالات سے مطلع فرمائے تو انہوں نے بیان کیا کہ تم بخدا! وہتم میں سے کی سے بھی زیادہ نمازیں پڑھنے والے اور زیادہ روزے رکھنے والے نہ تھے لیکن اللہ كى تىم مىں نے تسى بندہ خدا كوعمر بن عبدالعزيزٌ سے زيادہ اللہ سے ڈرنے والانہيں ديكھا۔ انہوں نے اپنی ذات کولوگوں کے لیے وقف کررکھا تھا۔ وہ دن مجرلوگوں کی حاجات کے کیے بیٹھے رہتے اگر دن گزر جاتا اور ابھی لوگوں کے کام باقی رہ جاتے تو وہ رات میں بھی کے رہے۔ ایک دن یوں ہوا کہ لوگول کی حاجات سے دن ہی دن میں فارغ ہو گئے تو شام کوایک چراغ منگوایا جسے وہ اپنے ذاتی تیل سے جلایا کرتے تھے پھر انہوں نے دو رکعت نمازنقل اداکی اور اپنا ہاتھ اپنی ٹھوڑی کے نیچے رکھ کراس عال میں سیدھے بیٹھے رہے که آنسوؤل کی لڑیاں رخساروں پر بہتی رہیں اور ساری رات یوں ہی بیٹھے رہے تی کہ سفیدہ سحر نمودار ہوا تو انہول نے روز ہے کی نیت کرلی۔ میں (بیوی فاطمہ) نے ان سے يو چهان "امير المومنين رات كس وجهت آپ يول بين روت رب انهول نے كہا ہال میراحال بیہ ہے کہ میں اسود واحرتمام المت مسلمہ کا والی بنایا گیا ہوں مجھے ملک کے دور دراز علاقول میں پڑے ہوئے غربا ومساکین فقراء ومحتاج قیدیوں اور ان جیسے مظلوم ومقہور لوگول کی یاد آئی تو مجھے خیال آیا کہ اللہ تعالی قیامت کے دن ان کے بارے میں مجھ سے ضرورسوال کرے گا اور نبی پاکستان اس معاطے میں جھے ہے بازیرس کرنے والے ہوں کے تو میں اس بات سے ڈرگیا کہ اس وقت اللہ کے سامنے کوئی عذر نہیں چل سکے گا اور نہ حضور علی ہے سامنے کوئی جمت پیش کرسکوں گا۔ بیسوج کر میں ڈرگیا اور رونے لگ کیا'اس کے بعدان کی اہلیہ نے کہا''حضرت عمر بن عبدالعزیز'' بعض اوقات اپنے گھر میں ہوتے جس طرح عام آ دمی اسپنے اہل خانہ کے ساتھ خوشی محسوس کرتا ہے اور اس دوران انہیں اللہ کی پیشی یاد آ جاتی تو وہ مضطرب ہوجاتے جس طرح وہ چڑیا مضطرب ہوجاتی ہے جے یاتی میں گرادیا گیا ہو پھراتی آوازے آہوبکا کرتے کہ میں ان برحم کرتے ہوئے ان ے لحاف کو ہٹادی پھرفاطمہ نے کہا اللہ کی شم میں اس وقت جا ہتی کہ کاش ہمارے درمیان

1- والدين كے حقوق وفرائض

و نیا میں سب سے قریب ترین خونی رشتہ والدین اور اولا د کا ہے۔اسلام نے اے دیگر تمام رشتوں پرفوقیت دی ہے۔اس کیے بندوں کے حقوق میں سب سے پہلا درجہوالدین کا ہے۔اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کے لیے احسان کا لفظ استعمال کیا

"وَقَضَى رَبُّكَ اللَّا تَعُبُكُ وَ آلِلَّا إِيَّالاً وَبِالْوَالِدَيْنِ اخسانًا" (ني اسرائيل 23)

" اورتمہارے پروردگارنے تھم دیا کہ اس کے سواکسی کی عبادت نہ کرواوروالدین کے ساتھ احسان کرو۔''

دنیا کے ہر مذہب نے والدین کی خدمت اور اطاعت گزاری کی تاکید کی ہے۔ مراسلام کودیکر فداہب پرفوقیت اس طرح حاصل ہے کہ اس نے اپنی تعلیمات میں والدین کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کی تاکید کی ہے اور احسان کا درجہ خدمت سے

ارشاد باری تعالی ہے:

" " تمہارے والدین میں سے اگر ایک یا دونوں تمہارے سامنے بردها ہے کی عمر کو پہنچ جا کیں تو انہیں اف تک نہ کہوا ور نہ انہیں جھڑ کو اور ان ہے شانستگی ہے بات کرواور نرمی اور تو اصح کے ساتھوان کے سامنے جھک كررہواور دعاكرتے رہو۔اے ہمارے رب ان پررحم فرما جس طرح (بن اسرائیل:24) انہوں نے بچین میں ہمیں محبت سے بالا۔

پس ہمیں ان کے حقوق کی ادائیگی ہے بر حکر ان کے ساتھ حسن سلوک ہے بیش آنا جا ہے کیونکہ بچین میں وہ ہمارے ساتھ انہائی محبت اور شفقت سے پیش آتے ہیں ہر میں تکلیف اور مصیبت برداشت کرتے ہیں ہارے آرام کے لیے ہارے کیے انچی اوراس خلافت وامارت کے درمیان زمین وآسان کی می دوری ہوتی۔

حضرت عمره کا بھی احساس ذ مہ داری تھا کہ وہ مشرق ومغرب میں رہنے والے ہر فرد کے بارے میں اسپے آپ کواللہ کے ہال جوابدہ مجھتے تھے اورغر باومساکین بیبوں اور بیوگان کوان کاحق پینجانا اپنافرض مجھتے تھے خواہ اینے حق کا مطالبہ نہ بھی کریں۔

ان واقعات سے بیزنتیجہ نکلتا ہے کہ شریعت اسلامیہ میں حکمران طبقہ بھاری ذمہ دار بوں کواینے کندھوں پراٹھائے ہوئے ہے۔اسلام میں بادشاہت تخت وتاج کی بہار نہیں بلکہ ذمہ داریوں کا خارز ارہے۔ جسے کا میابی سے عبور کرنا آخرت کی سعادت ہے۔ حضرت عمر فاروق را تول کو گلیول کا گشت کیا کرتے تھے بید کیھنے کے لیے کہ ان کے دور حکومت میں کوئی بھو کا تو تہیں سویا۔ایک بڑھیا کے لیے سامان خور دونوش اپنی پیٹے پرلا دکر اس کے گھر چھوڑ کرآئے تے آگیا کے غلام نے کہا مجھے تھم دیجئے میں چھوڑ آتا ہوں۔فرمایا بیہ میری رعیت میں ہیں ان کی ہابت سوال بھی چھے سے ہوگاتم ہے تہیں ۔

لیں ہر محص بیرجان کے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جوعہدہ ونیا میں دیا اس کے ما تحت جینے افراد آتے ہیں ان کی ضرورت کا خیال رکھنا اس کی فر مہداری ہے۔اس طرح ان کے حقوق خود بخو دا دا ہوجائے ہیں۔

پس اسلام بیرجا ہتا ہے کہ معاشرے میں تمام لوگوں کو انفرادی واجماعی طور بران کے جائز حقوق ملتے رہیں کیونکہ یہی بات معاشرے میں امن کی ضامن ہے اور معاشرے میں پرامن ماحول ہوتو ہر محص اپنی صلاحیتوں کوزیادہ بہتر طریقے سے معاشرے کی ترقی کے ليے استعال كرسكتا ہے۔اس ليے اسلام نے بندوں كے حقوق كى ادائيكى ير بہت زورويا ہے۔ ان حقوق میں والدین اساتذہ کرام رشتے دار پروی مہمان مسافر خادم میاں بیوی عورتول بیار بول معذورول بیواؤل مختاجول ہمسابول اورمسکینوں تیبموں وغیرہ کے حقوق شامل ہیں۔ یہاں میں مختصرا حوالہ فروا فردا سب کے حقوق کا بیان کروں گی تا کہ جمعیں ا ہینے فرائض ذہن نشین ہوجا تیں کیونکہ دوسروں کے حقوق ہی تو ہمارے فرائض ہیں اور ہارے فرائض کی ادا لیکی دراصل ان کے حقوق کی ادا لیکی ہے۔

ما تک کینی جا ہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ سیے دل سے تو بہرنے والوں کومعاف کردیا کرتا ہے۔'' والدین کے حقوق کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگالیں کہ شرک ہونے کی صورت میں بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا تھم دیا گیا ہے۔ البتذا گروہ شرک کے کیے مجبور کریں تو بیہ بات ندمانے کا حکم ہے۔ مگر دنیاوی معاملات میں ان سے نرمی پر نے

نی یا کے ملاقطہ کا فرمان ہے:

" ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والا فرزند جنب اینے والدین کو محبت کی نگاہ ہے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مرتبہ دیکھنے کے عوض اس کے نامہ اعمال میں ایک مقبول جج کا تواب لکھتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض كيا اگروه دن مين سومر تنبه انهين و تکھيے فرمايا۔ ' ہاں' ( سيح مسلم) ارشاد ہاری تعالیٰ ہے۔

" وہ خرچ کرنے کے بارے میں دریافت کرتے ہیں آ پیلیکے کہددیں کہ جو مال بھی تم خرچ کرواس کے اولین حقداروالدین ہیں۔''

ایک مرتبہ ایک مخص آ ہے اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اینے باپ کے متعلق شکایت کی کہوہ جب جا ہتا ہے میرا مال لے لیتا ہے۔ آپیلیکٹے نے اس کے والد كوبلايا جس نے آكركہاا كاللہ كے رسول الله كا اللہ عليه اللہ وقت تھا كہ جب بيكرورو بيس تھااور میں تو انا تھا مالدار تھااور بیے خالی ہاتھ تھا۔ میں نے بھی اپنی چیز لینے سے منع نہیں کیا تھا۔ آج میں کمزور ہوں اور بیرتوانا میں خالی ہاتھ ہوں اور بیرمالدار ہے۔اب بیرا پنامال مجھ سے بچا بچا کرر کھتا ہے۔ 'بوڑھے کی بیہ باتنی سن کرآ پیٹائٹ اشکبار ہو گئے اور بیٹے کی طرف مخاطلب ہوکرفر مایا تواور تیرامال تیرے باپ کا ہے۔'' آ يعليه كافرمان ب:

'' وہ مخض ہلاک ہوا جس کے بوڑ ھے والدیں موجود ہوں دونوں یا

لعلیم وتربیت کا بندو بست کرتے ہیں توجس طرح انہوں نے ہمیں بچین میں یالا اس طرح بر حایے میں ان کا خیال رکھنا ہماری و مہداری ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا"

الله تعالیٰ نے ہمیں ان کی شکر گزاری کا تھم دیا۔ فرمایا:

"أن اشتكولى وَلِوَالدَيْكَ (القران المُعَان : 14) . . "ميرا بعى شكرادا كراورا يخ والدين كابھى ."

اطاعت الی کے ساتھ ہی اطاعت والدین کا تھم وے کر اللہ تعالی نے ان کے حقوق کی انتہائی اہمیت کو اجا گر کیا ہے۔ پس ہارے والدین انتہائی محبت اور احترام کے مستحق ہیں۔ ہمیں ہر کھے ان کی ناراضگی ہے بچنا جا ہیے اور ان کی فرما نبرداری کرکے انہیں خوش رکھنے کی کوشش کرنی جا ہیں۔ نبی یا کہ علیہ کا فرمان ہے:

" الله كى ناراضكى والدكى ناراضكى ميں اور الله كى خوشنورى والدكى خوشنودی میں بنہاں ہے۔''

ا یک مرتبدا یک شخص نے نبی یا کے مطابقہ ہے دریا فت کیا کہ' میرے حسن سلوک كاسب سے زیادہ مستحق كون ہے۔ "آ بيتليك نے فرمایا" "تمہارى مال" سائل نے يو چھا' ' پھركون' آ بِعَلَيْكُ نے فرمايا' 'تمہارى مال' سوال كرنے والے نے عرض كيا " پھر كون" آ پينا الله نے فرمايا" تنهارى مان" چوتكى مرتبه سوال كے جواب ميں آپیلی نے فرمایا: ''تمہاراہا ہے''

والدین کے ساتھ ہمیشہ محبت اور احتر ام کاروبیا ختیار کرنا جا ہیےان سے ہمیشہ نرمی عاجزی اور انکساری سے پیش آنا جا ہے اور الیم کوئی بات منہ سے نہیں نکالنی جا ہیے جس سے نفرت یا غصے کا اظہار ہو'ان کے حق میں دعائے خیر کرنی جا ہیے اگر بھی والدین کے حق میں کوئی گتاخی یا ہے ادبی ہوجائے تو فوراً توبہ کرنی جا ہے اور ان سے معافی

كيمال سلوك كرين اوران سے رحمت وشفقت سے پیش آئیں۔ ایک موقع پر آ سینلیک نے فرمایا ''کوئی باپ اپنے بچے کواس سے بہتر عطیہ ہیں دے سکتا کہ وہ اسے انھی تعلیم و ہے۔'' سیجھی فر مایا:

"باپ كا اپنے بچے كو ادب سكھانا اچھا صدقہ دیئے ہے بہتر ہے۔''مفلسی کے ڈریے اولا دیے تل کی ممانعت کی تمی ہے۔''

ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

''اور افلاس کے ڈریے اپنی اولا د کونل مت کرو۔ ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی ان کوئل کرنا بلا شبہ بڑا جرم ہے۔' (بنی اسرائیل: 31)

اسلام والدین ہے اولا د کی پرورش اور کفالت کا ہی تقاضانہیں کرتا بلکہ بیافتین بھی کرتا ہے کہ والدین کاروبیان سے شفیقا نہ اور محبت آمیز ہو کیونکہ بیہ بات روز قیامت تامداعمال میں وزن کا باعث ہوگی۔جس طرح اولاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے والدین کے حق میں دعائے خیر کرے اس طرح والدین کا بھی فرض ہے کہوہ اپنے بچوں کے لیے دعائے خیر کریں۔ان کی اچھی تربیت کریں انہیں غلط راستے پر چلنے سے روکیس البيس نيك اورسعاوت مندبنا نيس-

ارشاد باری تعالی ہے:

" اے ایمان والو! تم اپنے آپ کواور اپنے اہل وعیال کو دوزخ كَ آك سے بچاؤ۔''

لینی خود بھی نیکی کے کام کرو اور اپنی اولا د اور گھروالوں کو بھی نیکی کی تلقین كرتے رہو گويا والدين كاصرف اينے طور پرنيك ہونا كافی نہيں بلكه اولا دكونیكی كی راہ پر لگا تا بھی ان کا فرض ہے تا کہ وہ دینی واخلاقی لحاظ ہے معاشرے کے لیے مفید ٹابت ہوں اسسليل مين ني ياك عليه كافرمان -:

ان میں ہے ایک مگروہ ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جائے۔''

ا يك مرتبه ايك محض في آپيليك كي خدمت مين حاضر جوكر دريافت كيا" يا رسول التعلیق کیا والدین کے مرنے کے بعد بھی کوئی نیکی میں ان سے کرسکتا ہوں؟

" إلى ان كے حق میں دعائے مغفرت كروان كے كيے ہوئے وعدے پورے کرو۔ان کے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرواوران کے

پس والدین کے حقوق ان کی زندگی تک ہی محدود نہیں بلکہ اللہ تعالی ان کی وفات کے بعد بھی ان کے لیے دعائے مغفرت کا تھم دیتا ہے فرما تا ہے۔

"رَبِّنَا اغْفِرْلِي وَلِوَالِاَيُ وَلِوَالِاَيُ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمِرُ يَقُومُ الْحِسَابُ" (ايرايم:41) "اے رب مارے! قیامت کے روز ہمیں بخش دینا مارے والدين كونيزتمام الل ايمان كو = " آثين

پس اگراولا دوالدین کے حقوق پورے کرتی ہے تواولا دیے فرائض ادا ہوجاتے ہیں مگر جہاں اولا دیے فرائض اور والدین کے حقوق پرزور دیا گیا وہاں اولا دیے حقوق اور والدین کے فرائض کی بھی تاکید کی ہے۔اسلام پہلا دین ہے جس نے حقوق اولاد کی بھی وضاحت کی ہے اور والدین پر اسلام نے جوذ مدداریاں عائد کی ہیں اگر وہ انہیں بورانہیں كرتے تو معاشرہ بدامنی اور انتشار كاشكار ہوجاتا ہے۔ بيچى پہلی درسگاہ مال كی كوو ہے جنہیں اس درسگاہ میں غفلت کی نیندسلا دیا جاتا ہے وہ معاشرے میں فعال کردار بھی ادا مبیں کر سکتے تاریخ محواہ ہے کہ عظیم لوگوں کی مائیں عظیم ہوا کرتی ہیں۔

اولا دیے نگہبان والدین ہیں اور بے شک ان سے ان کی رعیت (اولا و) کے بارے میں یو چھ کچھ ہوگی۔ والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی تمام اولاد کے ساتھ " یا تو دونو لاکول کو تخفه دویا پھر کسی کو نه دو ورنه وه تخفه اس لڑ کے کو جہنم میں لیے جائے گا۔"

پس اولا دی ضروریات کواپنے جائز وسائل سے پورا کرنے کی کوشش کرنا والدین کی ذمہ داری ہے۔ گراس میں سلوک میساں ہونا چاہیے سی ایک کی طرف ترجیحی میلان نہیں ہونا چاہیے وہ لڑکی ہویالڑکا اللہ تعالی ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین۔

2- اساتذه كے حقوق و فرائض

دین اسلام نے والدین کی طرح اساتذہ کے بھی حقوق مقرر کیے ہیں۔ جس طرح والدین بچوں کی روحانی تربیت کرتے ہیں اور روحانی ماں باپ کا درجہ رکھتے ہیں اسلامی معاشرے میں ان کا مقام بہت بلند ہیں اور روحانی ماں باپ کا درجہ رکھتے ہیں اسلامی معاشرے میں ان کا مقام بہت بلند ہے۔ وہ بچوں کو تعلیم کے زیور سے آ راستہ کرتے ہیں انہیں اخلا قیات کی تعلیم دیتے ہیں اور زندگی کے آ داب سکھاتے ہیں۔ اس لیے اسلام نے ان کے ادب واحر ام کا تھم دیا۔ نبی پاک مقام ہیا کر جھیج جانے پر فخرمحسوس کرتے تھے۔ فرمان نبوی مقام ہیا کر جھیج جانے پر فخرمحسوس کرتے تھے۔ فرمان نبوی مقام ہے۔

"إنما بُعِثْتُ مُعَلِّمًا"

'' بے شک بھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔''

آپیلی نے فرمایا:

" جس ہے علم حاصل کر تے ہواس کا احترام کرو۔"

حضرت علی فرماتے ہیں:

" جمے ایک لفظ بھی سکھایا اس نے مجھے اپنا غلام بنالیا۔"
تعلیم دینا ایک پاکیز عمل ہے۔ آپ علاقت کا فرمان ہے:

" علم سیکھوا ورا سے سکھنے کے لیے نجیدگی اور وقارا پناؤ۔"
اسا تذہ کے حقوق میں نہ صرف اس کا احترام اور ادب کرنا شامل ہے بلکہ

'' ہر بچہ فطرت سلیم پر پیدا ہوتا ہے بعد میں اس کے والدین اسے یہودی' نصرانی اور مجوسی بنادیتے ہیں۔''

لینی عموماً بچہوہی دین اختیار کرتا ہے جس کی تعلیم اس کے والدین نے دی ہو۔ نبی پاک علیہ کا ارشاد ہے:

''جن والدین نے اپنی زیر گمرانی اپنے کسی بچے کو حافظ قرآن بنایا' قیامت کے دن ان کے سریر تاج رکھے جائیں گے جس کی روشی آفتاب سے بردھ کر ہوگی۔''

اس کے برعکس جو والدین تربیت اولا دہیں لا پرواہی کرتے ہیں۔ قیا مت کے روز ان کی اولا دہی ان کے خلاف استخاشہ کرے گی اور اپنے جرائم کی ذرمہ داری والدین کے کندھوں پر ڈالے گی۔ پس جو والدین اولا د کی تربیت اسلامی خطوط پر کرتے ہیں وہ اپنے بچوں کی دنیا و آخرت ووٹول سنوار دیتے ہیں اور قیا مت کے روز اللہ تعالیٰ کی باز پرس سے بھی اپنے آپ کو محفوظ کر لیتے ہیں۔

اچھی پرورش اور تربیت کے ساتھ ساتھ ان کی شادی کرنا بھی والدین کی ذمہ داری ہے' نبی پاکستان کے ساتھ ساتھ ساتھ ان کی شادی داری ہے' نبی پاکستان کا ارشاد ہے تین چیزوں میں تاخیر جا تزنہیں اول: فرض نماز جب اس کا وفت ہو جائے دوم نمازہ جنازہ میں جب میت سامنے ہو' سوم اولا دکی شادی میں جب ان کا مناسب رشتیل جائے۔''

نیز اسلام جہال شادی کا فرض والدین کے ذمہ قرار دیتا ہے وہاں اس میں اولا دکی رضا مندی کو بھی ضروری قرار دیتا ہے نکاح کے لیے لڑکے کے علاوہ لڑکی کی رضا مندی بھی ضروری ہے۔

اسلام والدین کو اپنی تمام اولا دی ساتھ مساویانہ سلوک کرنے کا تھم دیتا ہے۔ایک دفعہ آپ علی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہا میرے دولا کے ہیں۔ میراارا دہ ہے کہان میں سے ایک کوتخہ ایک اونٹ دول آپ علی نے فرمایا:

شا کر دول کے لیے بیجھی ضروری ہے کہ جب استاد درس دے رہا ہوتو اسے دل لگا کر

دھیان سے سنیں اور اسے مجھنے کی کوشش کریں۔اے سلام کرنے میں پہل کریں اساتذہ

اگر کسی مقام پر آب کے ساتھ ہوں تو ان سے آگے برصنے کی کوشش نہ کریں' ان کی

نشست پرمت بینصیں ۔ان کی خدمت کریں ہمیشہ ان کے کام آنے کی کوشش کریں اور

جس طرح این والدین کے لیے دعائے خبر کرتے ہیں اپنے اساتذہ کے لیے بھی دعائے

خبر کریں کیونکہ وہ انہیں علم وحکمت کی دولت سے نواز تا ہے۔ان کے لیے ترقی کی راہیں

هولتا ہے اور اگر میں میکبول تو غلط نہ ہوگا کہ پوری قوم کی ترقی کا دارومذاراسا تذہ پر ہوتا

ہے کیونکہ بیقوم کے معمار ہوتے ہیں۔ اگراستاد کا کام را ہنمائی کرنا ہے تواہے حاصل کرنا

شاگرو کی ذمہ داری ہے۔ اگر دنیا میں موجود لوگوں میں بیسوال اٹھایا جائے کہ سب سے

زیادہ عزت کس کی ہے تو جواب یمی ہوگا کہ استاد کی نبی پاک علیہ کو اُمی پیدا کیا گیا کہ

كائنات ميں وہ سب ہے افضل ہيں اگر ان كاكوئى استاد ہوتا تو وہ ان ہے زيادہ افضل

ہوتا مگر آج معاشرے میں ان کا کیامقام ہے؟ یہ کیسے ختم ہوگیا؟ یہ سوال اکثر میرے

ذہن میں اٹھتے رہے میں نے اس مسئلے پر کافی سوج و بچار کے بعد جو نتیجہ نکالا ہوسکتا ہے

آب میری اس بات سے اتفاق کریں یا نہ کریں یا اس سے کسی کی ول عمنی ہوتو میں

معذرت خواہ ہوں مگر میں نے ضروری سمجھا کہ میں اے آپ کے سامنے پیش کروں ہوسکتا

ہے اسے اختیار کر کے ہم اپنے تنزل کوعروج میں بدلنے میں کا میاب ہوجا کیں جیسا کہ ہم

سب جانة بي كدورس وتدريس اورتعليم وتربيت تقيرانساني كاايك يا كيزهمل ہے۔اس

کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی نہیں کرسکتا بیصرف نعرہ نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ کسی بھی قوم کی ترقی

كا انجهار معيار تعليم يربى ہے۔ اگريہ بلند ہوتوترتی خود بخو د ہوجاتی ہے۔ اگر ہم اپنی تاریخ

پرنظرڈ الیں تو اسلاف کے کار ہائے نمایاں میں کا میابی کی تنجی تعلیم ہی ہے اور کسی بھی نظام

تعلیم میں معلم کی حیثیت ریوه کی ہٹری کی سی ہوتی ہے۔ بیر ہماری نی سل کی تشتیوں کے

نا خدا ہوتے ہیں۔جوابیے اسلاف کا قیمتی سر مایینی نسل کونتفل کرتے ہیں یہی وہ ہستیاں

ہیں جوروحانی مال باپ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ان کے بغیرتشنگان علم کامستقبل مخدوش ہو

کررہ جاتا ہے۔استادا یک ابیامشعل بردارہوتا ہے جوقوم کےسر مایہ کوروشن کی راہ دکھا تا

ہے اور ایک چھوٹی سی سمع سے مزید معیں روشن کرتا ہے۔ ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑتا ہے۔علوم اوران کے انتقال کا مؤثر ذریعہ معلم ہی ہے۔معلمی ایک ایبا پیشہ ہے۔جس کی آبیاری معلم کواینے خون سے کرنی ہوتی ہے۔ بچہ جب پہلی مرتبہ معلم کے یاس آتا ہے تو ا یک کورے کا غذ کی ما نند ہوتا ہے جس پر نقش و نگار خوشنما بنانا اسا تذہ کی ذمہ داری ہے بجبين كي تعليم وتربيت جتني دلكش اورمضبوط هو كي .. اس كي شخصيت اتني بني بروقار اور مجهدار ہوگی۔کہا جاتا ہے کہ' بچہ جو بات سات سال کی عمر میں سکھتا ہے۔وہ اتنی پختہ ہوئی ہے کے عمر کے ستر سال گزرنے کے بعد بھی وہ بات نہیں بھولتا 'مگراتی اہم شخصیت کومعاشرہ کیا ر بوار ڈ دے رہا ہے؟ میسوچیں ان کے گرتے ہوئے مقام کود مجھتے ہوئے آنے والی سل میں تعلیم تذریس کے شعبے میں آنے کار جمان کم ہوگیا ہے۔ وہ آئندہ زندگی میں ڈاکٹر' الجيئر يا يا ملك تو بننا جائة بي مكران سب كو بنانے والانبيں بننا جا ہے حالانكه بدايك مقدس پیشہ ہے۔ جسے انبیاء اور اولیا کرام نے اختیار کیا اور آج وہ جس مقام پر ہے ہے، نے اسے دیا ہے۔ اس کے لیے ہم خود ذمہ دار ہیں۔ اگر ہم اسے اس کا مقام دیے میں نا كام ربيل كي تو وه جھي جاري آنے والي تسلول كو وہ مقام تبيس دے يائے گا جو جاري تقذيرون كارُخ بليث و ہے اور ايبا انقلاب رونما ہو كہ ايك بار پھرمسلمان سپين واندلس جیسی ریاستیں بنانے میں کامیاب ہوں اور عرب جیسی ریاست جس کا بیان حالی نے اپنی مسدس میں اس طرح کیا۔

> عرب جس به صدیول سے تھا جہل جھایا بلیث دی بس اک آن میں اس کی کایا

معاشرے کے اس اہم ستون کی بے قدری جنتی ہمارے ملک میں ہے اتنی کہیں اور تہیں اس کی حیثیت ایک مزدور کی سے ہے۔ امریکہ میں استاد اور پروفیسر کو بیور و کریٹ اور نسی بھی کلاس ون افسر کا درجہ دیا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں معلم کے احترام کے فقدان کا باعث موجودہ نظام تعلیم کی بنیادوں میں کارفر ما مادہ پرستانہ سوج بھی ہے جس کے نز دیک اخلاق واحر ام کی قدریں کچھ حیثیت نہیں رکھتیں۔اس

کے عزت واحتر ام کا پیانہ مادی دولت اور ظاہری نمودونمائش ہے۔ آج کے اس مادہ پرستی کے دور میں عزت علم ودانش و کھے کرنہیں بلکہ دولت و کھے کرکی جاتی ہے۔ جبکہ اساتذہ کوکوئی معاشی استحکام حاصل نہیں ہے۔ جس طرح حرکت کوزندگی سے علیحد ہیں کیا جاسکتا۔ای طرح اساتذہ کو کسی ملک کے نظام تعلیم اور قومی تقمیر سے علیحدہ نہیں کیا جاسکتا۔ اساتذہ تعلیمی نظام میں کلیدی اور مثانی کردار اوا کرتے ہیں۔ یہ بچوں کواس طرح کا ماحول مہیا كرتے ہيں جس ميں طلباكوا پي شخصيت نكھارنے كا موقع ملتا ہے۔ اس سلسلے ميں كچھ احاديث پيش بين:

1- عالم كى فضيلت عابد برايى ہے۔ جيسى جاندكى فضيلت باقى ستاروں بر۔

2- میرے بعدسب سے براسخی وہ ہوگا جوعلم کوسیکھے اور پھیلائے گا۔

3- علماء نيول كے وارث بيں۔

4- جو مخفی علم حاصل کرنے کے لیے نکلے وہ اپنے گھر میں واپسی تک جہاد میں

5- الله تعالیٰ جس کی بھلائی جا ہتا ہے اسے دین کی جھے عطا کر دیتا ہے۔

قرآن وصدیث میں جس پیٹے کی اتی زیادہ اہمیت ہے۔معاشر مے میں اس کی ناقدری بدلتے زمانے کے ساتھ ساتھ دنیا کی ہر چیز میں تغیر آیا ہے۔ تمرجس تغیر سے انسانیت وم وملت اورکل عالم کوسب سے زیادہ نقصان کہنچاہےوہ ہے۔

استاد کی تبدیلی! شاگردول کی تبدیلی! اب نه ده شاگرد میں جن کے دلوں میں اساتذہ کے لیےادب واحترام ہواکرتا تھا۔

ن لوگوں کے پاس اساتذہ کی پذیرائی کا جذبداور ندوہ اساتذہ جن کی تعظیم کے کے شہنشاہ وفت اپنا تخت چھوڑ کر تعظیم کے لیے جھک جایا کرتے تھے۔ جن کا رتبہ دین اسلام نے دنیا کے سب سے بڑے رہے مال باب تک بلند کردیا تھا۔ جن کے سینوں میں دردمند دل ہوتا تھا جوائے طلبہ کے لیے دھر کتا تھا۔ نام ونمود سے بے نیاز سادگی انکساری اور عاجزی کی تصویران کی تحبیس تربیت کے گہوارے۔حسب نسب اور مال باپ

157 کے عہدول کی وجہ ہے کسی طالب علم کو دوسرے پرفوقیت نہیں۔علم کا سمندر جونہایت ایمانداری کے ساتھ طلبا کوقیض یاب کرنے میں مشغول۔ یہی وجہ تھی کہ برے برے بزرگان دین اور اولیاالله اینے استادوں کو مثانی قدرومنزلت دیتے تھے۔ مگر اب ایبا كيول تبين اس كاجواب ممين اين آب سے لينا ہے۔ ہم الى قوم كوكمال لے جارہ ہیں ہرایک کی زبان پرایک ہی بات ہے کہ علی معیار گرد ہاہے۔ تعلیمی معیار کیوں گرر ہا ہے؟ یہ کیول نہ گرے؟ جب استاد کا معیار گررہا ہے۔ (معذرت کے ساتھ) مگریہاں ان اساتذه کی تعریف کرنا بھی ضروری مجھوں گی جوآج بھی نہایت دیا نتداری اور خلوص کے ساتھ اینے فرائض منصبی انجام و سینے میں مصروف ہیں اور آج مجمی ان کے شاگر داور دیگرافرادان کی و پیے ہی عزت کرتے ہیں جیسے پہلے کی جاتی تھی مگران کی تعداد آئے میں نمک کے برابر ہے۔ اگر کسی استادی معاشرے میں یااس کے شاگر دوں کی نظر میں عزت نہیں تو وہ ضرور اسپنے رو بول پرغور کرے اب بھی موقع ہے۔ ہم اپنی ڈوبتی ہوئی ناؤ کو بیا سكتے ہیں۔اچھے اساتذہ كا دیانت دارى كے ساتھ چناؤ كرنا اداروں كى يا افسران بالاكى بھی ذمہ داری ہے۔ان کے چناؤ میں ان کی خاندانی قدریں اور اخلاقیات بھی ضرور دیکھنی جا بئیں کہ اللہ تعالی نے سارے پیمبرقوموں کے اجھے خاندانوں سے جنے اور معلی پیمبری پیشہ ہے ہمیں اس مقام کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے اپنی تہذیب اور اپنی ثقافت کی طرف لوٹنا ہوگا جو ہماری شناخت ہے۔ اپنی شناخت کو بھلا کریا کسی دوسری شناخت میں اسے ضم کر کے بھی کوئی قوم ترقی نہیں کر عتی۔ شاگردوں کے دلول میں اساتذہ کا ادب واحر ام جب ہی پیدا ہوگا۔ جب ان کے دلوں میں بچوں کے لیے محبت اور شفقت کا جذبه پیدا ہوگا کیونکہ اگر اساتذہ کے حقوق میں تو بچوں کے بھی حقوق میں وہ بھی اساتذہ کی محبت کے ایسے ہی مستحق ہیں جیسے اساتذہ ان کی عزت کے اگر اداروں میں الياماحول پيدا ہوجائے توبيہ فاصلے خود بخو دختم ہوجائيں گے اس کے ساتھ ساتھ اساتذہ تدریس کے لیے وہ طریقہ اختیار کریں جو ہمیں سرور کا نئات حضرت محمقظ نے دیا آ سیطی کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے ہر شعبے میں مسعل راہ ہے۔ اناج حالیس دن تک روک رکھا وہ سمجھ لے کہ اس نے اللہ سے اپنارشتہ منقطع کرلیا تعنی تجسس ابھارتے تھے مثالوں کے ذریعے۔

8- عملی مثالوں سے چیزوں کی وضاحت

مثلًا ایک د فعہ موسم خزاں میں ایک درخت کی ٹبنی پکڑ کر ہلائی اس کے سیتے جھڑ گئے آ پینائی نے فرمایا" یا نج وفت نماز پڑھنے سے ای طرح انسان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔

9- قول وقعل مين بهم آنهنگي

مثلاً محنت کی عظمت کا درس دیا اورخو دبکریاں جرائیں ۔ بعنی جو کہاوہ کر کے دکھایا۔

حضرت انسؓ ہے روایت: جب کلام فرماتے تو تین وفعہ وہراتے تا کہ لوگ استەخوپ سىمجەلىل \_

11- دنشين انداز تعليم

فرما یا تعلیم دواورخی نه کرو کیونکه علم خی سے بہتر چیز ہے۔

12- حضورها كانصاب

تعلیم دینے کے لیے آ پہلینے کا نصاب قرآن ہے۔ بلاشہ ہم سب کی فلاح اور نجات ای میں پوشیدہ ہے۔ قیامت تک پیش آنے والے ہرمسکے کاحل ہمیں اس میں ملے گاغیرمسلموں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے۔

آ ہستہ آ ہستہ بات فر ماتے ورمیان میں وقفہ کرتے تا کہ اچھی طرح بات سمجھ

14- كلام مين فصاحت وبلاغت

يه عضراً بيعليك كي تدريس كي جان تفا آب عليك كوتمام عرب' انصح العرب' قرار دیتے بعنی عربوں میں قصیح ترین الفاظ کا چناؤ۔ جملے کی ترکیب وغیرہ اس طرح ہوتی

# ني ياك عليه كاطريقه لعليم

نی پاکستان نے جوطریقہ تدریس اختیار کیابرس ہابرس گزرنے کے بعد بھی اس میں جدّت موجود ہے۔ اور اتنا ہی کارفر ماہے جتنا کہ پہلے تھا اور اتنا ہی مؤثر ہے عمل کر کے تو دیکھیں۔طریقہ مندرجہ ذیل ہے:

1- متوازن اورموزول انداز

یات کرتے وقت ہمیشہ موزوں لب ولہجہ نہ زیادہ بلند نہ ہی دھیمی آ واز بلکہ میاندروی سے کام کیتے تھے۔

اكثرسواليه اندازين كفتكوكرت مثلاة ب جانة بي بمسايول كے حقوق كيابي؟

3- انفرادي داجها كي

دونوں طرح مختلف اوقات میں تعلیم وتربیت کا اہتمام فرماتے۔

4- سادہ اور مہل زبان استعال کرتے تھے تا کہ لوگوں کو آسانی سے بات سمجھ میں آ سکے۔

5- غاكه كااستعال

مثلاً جنت اور دوزخ کی وضاحت کرتے ہوئے زمین پرلکیر کھینچ کرفر مایا کہ بیہ راسته جنت کی طرف اور میدووزخ کو جاتا ہے۔

6- نفیاتی طریقہ لوگوں کی سوچ کے مطابق بات کرتے اپنی گفتگو میں دوسروں کی علمی سطح کا

7- تنجنس اورغور وفكر كي دعوت

سامعین کودعوت فکردیتے آ سیالتہ کاارشادگرامی ہے کہ 'جب سی نے غلہ یا

161

21- جسماني اعضا كااستعال

کیا کرتے تھے دوسروں کوسمجھانے کے لیے یعنی اشارات ہاتھوں سے آتھوں سے کیا کرتے تھے اپنی ہات کی وضاحت کے لیے او پردی گئی مثال کے مطابق۔

22- محل اور بردباری

درس وید رئیس کے دوران ہمیشہ برداشت کا دامن تھاہے رکھتے۔سامعین کی تکتہ چینی کوبھی برد بادی کے ساتھ سنتے اوران کوئل کے ساتھ مطمئن کرتے۔

23- اصول تدريج

اس اصول کوا پناتے تا کہ سامعین بوریت کا شکار نہ ہوں ۔ سبق کوا جزا میں تقسیم كركے پیش كرتے۔

24- عده تشبیهات کااستعال

آ رینالی دورانِ تدریس عمره تشبیهات کا استعال فرماتے آ سے الله نے نیکی کے بارے میں فرمایا 'نیلی ایک داندہے' زمین میں سے ہرداندایک بال ہو کرا مھتا ہے اور ہر بالی میں سینکٹروں دانے ہوتے ہیں اس طرح نیکی کابیا کیک کام سینکٹروں ربانی انعامات کاباعث بنآہے۔

> 25- اخلاقی تعلیمات کا انداز اخلاقی تعلیمات کااندازاختیار کیا کرتے تھے۔

> > 17.111- -26 سزااور جزا کا تذکره فرماتے۔

27- معلوم سے نامعلوم معلوم سے نامعلوم کی طرف جاتے۔

28- مشامده اورتجربه مشامده اورتجر به كاطريقه استعال كرتے۔

ہے کہ مفہوم کامکسل ابلاغ ہوجاتا۔ 15- مثالون كااستعال

حضرت ابو ہر رہے ہے۔ روایت ہے کہ بنوخز ارہ کا ایک آ دمی حضور مالی کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا میری ہوی نے ایک سیاہ فام بیچے کوجنم دیا جسے میں تشکیم کرنے کے لیے تیار نہیں ماں باب دونوں سفیدر نگ کے ہیں۔ان کے کھرسیاہ فام بچہ کیونکر بیدا ہوسکتا ہے۔ آپیالی نے فرمایا ''تمہارے اونٹ ہیں عرض کیا' ''ہال' آپیالی نے یوچھا ''ان کے رنگ کنیا ہیں عرض کیا''سرخ''فرمایا''ان میں کوئی سیاہی مائل بھی ہے''عرض کیا "جي بال" فرمايا" وه كهال سے آگيا" عرض كيا" موسكتا ہے كداس كى سل نسب ميں كوئى ابيا ہو' آپيلين نے فرمايا ہوسكتا ہے كہاس كى بھى اصل نسب نسل ميں كوئى ابيا ہو۔

16- يے جاتعظيم كى ممالعت

اینے لیے تعریفی القاب ہے بھی منع فرماتے۔

17- مردوزن دونول کونعلیم و یخ لینی امتیاز روانه رکھتے فرما ہے تعلیم مرووزن دونوں کے لیےضروری ہے۔

18- تعليم كامقام ياوفت مقررنه تقا

جب بھی کسی کوکوئی مسئلہ در پیش ہوتا آ پیلینے اسے جواب مہیا کرتے۔

19- اخلاقی ساجی روحانی اور اقتصادی تمام شعبول پرمحیط تعلیم دیتے تھے۔

مثلًا ایک بارفر مایا جولوگ و نیامیں نیکی کے کام نہیں کرتے مرنے پر قبراس قدر تنگ ہوجائے گی کہ اس کی پہلیاں ایک دوسرے میں اس طرح پیوست ہوجائیں گی جیے میرے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں۔انگلیوں کوآپس میں پیوست کرکے دکھایا یا ایک بار ا پیمٹی بند کر کے مثال دی کہ بوری دنیا اللہ تعالیٰ کے اس طرح قبضہ قدرت میں ہے۔

20- اشكال سے وضاحت

'' رشته دارول کوان کاحق دو۔''

نى پاكستان كافرمان ب-"لَا يَذُخُلُ الْجَنْةَ قَاطِع" (بخارى)

1- "درشته دارول سے تعلق تو ژینے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔" نیز فر مایا:

- 2- "قطع رحى كرنے والے كاكوئى عمل قابل قبول نہيں ہوتا۔"
- 3- ''قرابت داری عرشِ خداوندی سے لئی ہوتی ہے اور کہتی ہے جو مجھے جو مجھے جو شخصے جو شخصے جو شخصے خوڑے گا اللہ اس سے اپنا تعلق توڑے گا اللہ اس سے اپنا تعلق توڑے گا۔''
- 4- ''جس کو بیہ پیند ہو کہ اس کی روزی میں برکت ہوا وراس کی عمر میں اضافہ ہوا ہے۔ '' ہوا ہے جا ہے کہ رشتہ دارول سے اچھا سلوک کرے ن''
- 5- ''کسی مسکین کوخیرات دینے کا ایک گنا تواب ہے جبکہ رشتہ دار کی مالی ایداد کا دوگنا تواب ہے۔''

رشتہ داروں ہے حسنِ سلوک کا تھم صرف مسلمانوں کو ہی نہیں دیا گیا بلکہ اہل کتاب کو بھی دیا گیا ہے جو کہ اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے۔

''اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ سوائے اللہ کے تم کسی کی عبادت نہ کرنا اور والدین اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا۔''

سسرانی رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا تھم دیا گیا۔ قرآن پاک میں
بنسب اور سسرال کوہم بلہ قرار دیا گیا ہے۔
حضرت ابوطلحہ کیک مرتبہ رسول الشوائے کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا:

"یا رسول الشوائے ! میں اپنا باغ صدقہ کرنا جا ہتا ہوں۔
"یا رسول الشوائے ! میں اپنا باغ صدقہ کرنا جا ہتا ہوں۔

DOWNLOADED FROM PA

29- مقرون اشياء

مقدون اشیا ہے مجرد کا ادر اک کرتے۔

30- تصے کہانی کا طریقہ

اختیار کیا کرتے تھے۔

31- مادرى زبان

مادری زبان کا استعال کرتے کیونکہ سے سننے والے کو بات سمجھنے میں مدودیق ہے۔ اگریبی طریقہ تدریس آج کا معلم اختیار کریے تو میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ اپنا کھویا ہوا مقام ہم دوبارہ پالیں گے۔ (انشاء اللہ)

3· رشته دارول کے حقوق

والدین اوراولاد کے حقوق کے بعد اسلام سب سے زیادہ اہمیت رشتہ داروں کے حقوق کودیتا ہے۔ مسلمانوں کواس بات کا تھم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے عزیز واقارب کی ضرورتوں کا خیال رکھیں۔ اسلام میں رشتہ واری کو بڑی اہمیت حاصل ہے اگر چہا خوت کا رشتہ تمام مسلمانوں میں مشتر ک ہے گرخون کا رشتہ اللہ اور اس کے رسول اللہ کے کی نظر میں خصوصی امتیاز رکھتا ہے۔ اس لیے بار بارصلہ رحی کی تاکید کی گئی ہے اور قطع رحی ہے منع کیا گیا ہے۔ اسلام رشتہ داروں سے حسن سلوک اور ان کے حقوق کی ادائیگی پر زور دیتا ہے۔ ہم جو کچھ خرچ کرتے ہیں ہمیں جا ہیے کہ اس میں ترجے اپنے غریب اور نا داروشتہ داروں کودیں۔ ارشاد باری تعالی ہے۔

"وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهٖ ذَوِي الْقُرُبِي" (البقرة:177)

اوروه الله كي محبت مين اقرباكومال وييت بين -

ایک اور جگه فرمایا:

"وَاتِ ذَا الْقُرْبِي حَقَّهُ" (بَي الرائل: 26)

" مجھے میرے حبیب علی ہے وصیت کی کہتم رشتہ داروں سے نیک سلوک ہی کرنا 'اگر چہوہ تم سے بدسلوکی سے پیش آئیں۔''

اس کے علاوہ اُن کی روحانی اور اخلاقی امداد کا بھی تھم دیا گیا ہے۔ رشتہ واروں کو نیکی کی ترغیب دینا اور برائی سے روکنا بھی ان کی امداد میں شامل ہے۔ نبی یا کے علیہ کا فرمان ہے:

" " اینے بھائی کی مدد کرو ٔ جا ہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ظالم کی مدد سے ہے کہا ہے ظلم کرنے سے روکا جائے بیاس کی مدوہوگی۔"

اسلام نے ورا ثت میں بھی رشتہ داروں کا حق رکھا ہے۔ جب قریب کے رشتہ دارنه هول تو دور کے رشتہ دار بھی وراشت میں حصہ پاتے ہیں ارشاد ہے:

"مردوں کے لیے حصہ ہے اُس ترکے میں سے جو اُس کے والدین اور رشتہ دار چھوڑیں اور عورتوں کے لیے حصہ ہے جو اُس کے والدين اوررشته دار چيوزين ""

رشتہ داروں کے ساتھ محبت اللہ کو اس قدر پیند ہے کہ نبی میں کے کی زبان سے اس كااعلان يون كروايا \_

" اے نبی کہدد بیجئے کہ میں تبلیغ اسلام برتم سے کوئی معاوضہ طلب تہیں کرتا سوائے اس کے کہ رشتہ داروں میں باہم محبت جا ہتا ہوں۔''

رشته دارول کے درمیان اگر کسی اختلاف کی وجہ سے جھٹڑا پیدا ہوجائے تو اس موقع پر دوسروں کو بیتناز عضم کرا دینا چاہیے بیان کے حقوق کی ادا لیکی بھی ہے اور نیکی مجھی ارشاوباری حالی ہے۔

'''لیں اللہ تعالیٰ ہے ڈر ....، رہواور با ہمی معاملات کو درست کرو۔''

آپیلی اے فقیروں میں تقیم کردیجے۔' آپیلی نے فرمایا " الوطلحة المهمين التي نبيت كا ثواب مل گيا۔ اب تم اسے اپنے رشتہ داروں

اسلام نے رشتہ داروں سے تعلقات تو ڑنے کی سخت مما نعت کی ہے کیونکہ اس ے معاشرہ میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے۔

''اور جوان رشتول کوتو ڑتے ہیں جنہیں اللہ جوڑنے کا حکم ویتا ہے اورز مین میں فساد پیدا کرتے ہیں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔''

یہاں تک کہ بداخلاق اور آپ سے براسلوک کرنے والے رشتہ داروں سے مجھی حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔

"اورتم میں جولوگ بزرگ اور وسعت والے ہیں میسم نہ کھا تمیں کہ وہ قرابت داروں اورمسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو نہ دیں گے اور جا ہیے کہ معاف کرویں اور درگز رکریں کیاتم پہند نہیں كرتے كداللدتعالى تہارى مغفرت كرے۔" (الور: 22)

بيهم جب نازل ہوا جب حضرت ابو بکر جوایئے ایک غریب رشتہ دار حضرت مسطع بن ا ثاثه کی امداد کیا کرتے تھے ایک موقع پر ان کی طرف سے آپ کوسخت تکلیف کینچی آپ نے آئندہ ان کی بھی امداد نہ کرنے کی قسم کھائی۔اللہ کوان کی بیہ بات پہند نہ آئی اور پیم نازل کیااس پرانہوں نے اس کی امداد دوبارہ جاری کردی۔ نبی پاکستان

'' رشتہ جوڑنے والا وہ تہیں جواحسان کے بدلے احسان کرے بلکہ وہ ہے جس کارشتہ کا ٹا جائے تواہے جوڑ دے۔ '( بخاری ) حضرت ابوذ رغفاریؓ فرماتے ہیں۔

نکلنے دو کہ ان کے بیجے لیچا ئیں۔ ہمسائے کو اپنے ہاور می خانے کی خوشبو کی تکلیف شہدو سوائے اس کہ اسے بھی سالن بھجواؤ۔''
سوائے اس کہ اسے بھی سالن بھجواؤ۔''

نى پاكىنىڭ كاارشاد ہے:

''وو شخص مومن ہیں جس کا پڑوی اس کے شریے محفوظ نہ ہو۔''اور '' جسے میہ پسند ہو کہ وہ اللہ اور رسول مطابقہ کامحبوب ہے اسے جا ہے کہ وہ اسپے پڑوی کاحق ادا کرے۔''

ہمایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا اللہ کی محبت حاصل کرلیتا ہے۔ ہمایوں میں باہمی خیرسگالی کوفروغ دینے کے لیے تخفے تحا نف کا تبادلہ سخس ہے۔اس کے بارے میں آپ علی کے نے فرمایا:

''ایک دوسرے کو تنحا کف دیا کرو اس سے باہمی محبت و الفت بڑھے گی۔''

آ پیلینه کافرمان ہے:

'' ساتھیوں میں بہتر وہ ہے جوابیے ساتھی کے لیے بہتر ہے اور پڑوسیوں میں سے بہتر وہ ہے جوابی پڑوی کے لیے بہتر ہے۔''

اسلام میں پڑوی کو تکلیف اور ایذا دینے ہے منع کیا گیا ہے۔ پڑوی کے جان و
مال اور عزت کی حفاظت پڑوی کا حق ہے۔ ' ہاں اگر ایک ہمسایہ دوسرے ہمسائے کو دکھ
دے یا تک کرے تو دوسرے کو صبر وتحل ہے اسے برداشت کرنا چاہیے بدلہ لینے کی بجائے
اس سے حسن سلوک کا مظاہرہ کرنا چاہیے ہیمل دوسرے کوسید ھے راستے پرلانے میں مددگار
ثابت ہوگا۔ اسلام نے ہمسایوں کے حقوق پرا تناز ور دیا کہ نبی پاک علی فرماتے ہیں۔

" جبرائیل علیہ السلام نے مجھے ہمسائے کے حقوق کی اتن تاکید کی ہے۔ کہ مجھے ایسام میں ہوا کہ کہیں ان کو وراثت میں بھی حصہ دار مقرر نہ کردیا جائے۔''

ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ وین اسلام نے رشتہ داری کی حدود بھی مقرر کی ہیں مثلاً غیر شرعی کا مول میں رشتہ داروں کی کوئی مدنہیں اور رشتہ داروں کی ناجائز حمایت کو حدیث میں عصبیت کہا گیا ہے جس کی اسلام میں اجازت نہیں۔ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

''اور جب بات کہوتو انصاف کی کہو'خواہ معاملہ رشتہ داری کا ہو۔'' اللہ نتعالیٰ ہمیں ان حقوق کو پورا کرنے کی تو نیق عطافر مائے آہیں۔

4- ہمسابوں کے حقوق

اسلام نے پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی پربھی بہت زور دیا ہے۔ ارشاد ہاری تعالیٰ ہے:

"رشته وار ہمسائے سے 'اجنبی ہمسائے سے اور پاس بیٹھنے والے ساتھی سے احسان کا معاملہ کرو۔''

یبال مراداول وہ ہمسایہ جورشتہ دار بھی ہے دوم وہ جوسرف پڑوی ہے۔ رشتہ دار بھی اور نہیں اور سوم وہ پڑوی جونہ رشتہ دار ہے اور نہ ہی ہمسایہ بلکہ قریب بیٹھنے والا دوست ساتھی اور ہم نشین ہے اور یہ سب لوگ ہمسایہ کے مفہوم میں شامل ہیں۔ ہمسایہ صرف وہی نہیں ہوتا جس کا گھر آپ کے گھر کے ساتھ ہو۔ اردگر داور پڑوی کے گھر سب ہمسایہ شار ہوں گے۔ حضرت ابو ہریر ہ سے دوایت ہے کہ نبی اکرم اللہ نے نے فرمایا:

'' ہمسامیہ کاحق کا دائرہ دائیں بائیں آگے پیچھے جالیس جالیس گھر سک وسیع ہوتا ہے۔'ایک اور جگہ فرمایا۔

'' جہیں معلوم ہے کہ ہمسایہ کا کیا تق ہے؟ وہ تمہاری امداد کامختاج ہوتو مدد کرو' پھے قرض طلب کرنے تو اسے قرض دو مختاج ہوتو اس کی طرف توجہ کرو' بیار ہوتو عیا دت کرو' مرجائے تو جنازہ میں شرکت کرو' اسے خوشی نصیب ہوتو مبارک باد ہو۔ اُن کے غم میں شریک ہو'ا ہے مکان کی دیواراتی بلند نہ کرو کہ اس کے لیے ہوا میں رکاوٹ ہو۔ پھل خرید دتو پچھاس کے گھر بھی جھیجوا در نہ جھیج سکوتو پوشیدہ رکھوا ور بچوں کو پھل لے کر باہر نہ اسلام ایک عالمگیر مذہب

169

يرورش كرنے والا مخض مالدار ہے تو أے جاہيے كہ وہ اپنے آپ كويتيم كے مال سے بالكل بيائے ہاں اگر كوئى مفلس مخص ہے تو وہ اس میں سے چھر قم اپنی ضرورت برخرج كرسكتا ہے مگر وہ بھی زیادتی کے ساتھ نہیں بلکہ اگر ایبا كرے كہ وہ رقم كسی كاروبار میں نیک نیتی کے ساتھ لگا لے بھراس برآنے والے منافع میں سے بچھا بی ضرورت براور تجھینیم کی برورش برخرچ کرے اور اُن کی تعلی کرتا رہے کہ بیال اُس کا ہے اُس کی خیر خواہی کی وجہ سے ابھی اس کے ہاتھ میں نہیں دیا مجھدار ہونے پر اُس کے حوالے کردیا جائے گا۔اس طرح جس طرح يتيم كا مال خود كھا ناحرام ہے اس طرح كسى كو كھلا نايا دينا بطور خیرات ہی کیوں نہ ہوحرام ہے۔ پس پتیم کے حاجت مند کارکن کو بقدر حوائج ضرور سے خرج کرنا بوجہا ہے حق الخدمت کے جائز ہے۔ اس کے علاوہ کسی صورت میں پیٹیم کا مال ووسرے کے لیے جائز جمیں۔

الله تعالی فرما تا ہے:

"وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتْلَى بِالْقِسُطِ" (الناء:127) ''اور تیبیوں کے ساتھ انصاف کامعاملہ کرو۔''

يتيم كوحقيراور بے سہارا سمجھ كرد ھكے دينے والوں كوروزِ جزا كامنكر كہا كيا ہے۔

" کیاتم نے اس شخص کو دیکھا ہے جورو نے جزا کو جھٹلاتا ہے۔ بیروہی ہے جو بیبموں کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔

اس طرح ينتم كے ساتھ ظلم اور زيادتی كرنے سے روكا گيا ہے۔ '' ينتيم پرقهراورستم نه کيا جائے'' (انفحیٰ: 9)

کسی یتیم بچے کے ساتھ زیادتی کرنے والا مجھی بخشانہیں جائے گا اللہ تعالیٰ نے ایبا کرنے ہے تی ہے منع کیا اور تیبموں کے ساتھ حسنِ سلوک کوانسان کی نجات کا ذریعہ

## پس ہمیں ان کے حقوق اداکرنے کی ہرمکن کوشش کرنی جا ہے۔ 5- تيبيول كے حقوق

جو بچے کم سی کی عمر میں باپ کے سامیشفقت سے محروم ہوجاتے ہیں ہم سب کا فرض بنآ ہے کہ ان کے ساتھ محبت اور نرمی کا سلوک کریں۔ ان میں سے جوغریب ہوں ان کی ضرور یات کو بورا کرنے کی کوشش کریں اور جو پیٹیم بیچے باپ کی طرف سے مالدار ہوں ان کے مال کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے۔

" اور يتيم كامال أن كو پہنچاتے رہو اورتم اچھی چیزے بری چیز كومت بدلواً ن كامال این مال میں شامل كر كے مت كھاؤ يہ بہت بڑا گناہ ہے۔

اس سے مراد ہے کہ اُن کے مال کے بارے میں انتہائی ڈیمہ داری اورا حتیاط برتو اوران کے حوالے کردوان کے مال کوجلدی جلدی خرچ کرنے کی نہ کرو کہ وہ برے ہو کرتم سے لے لیں گے اور اُن کے اجھے مال کوائے کی برے مال سے بدلنے کی کوشش مجى مت كروبيسب كه كناه ہے كى يتيم كامال كھانا اپنے يبيد بيل جہنم كى آگ جرنے

"اورتم يتيم كوآ ز ماليا كرويهال تك كهوه نكاح كى عمر كو بينج جاكيس پھراگران میں ایک گونہ تمیز دیکھوتو ان کے اموال کوان کے حوالے کر دو اوران اموال كوضرورت سے زائداٹھا كراوراس خيال سے كہ يہ بالغ ہوجائیں گے جلدی جلدی اڑا کرمت کھاؤ اور جو مخص امیر ہوتو وہ اپنے آ پ کو ہالکل بچائے اور جو مخص حاجت مند ہوتو و و مناسب مقدار ہے کھا لے پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگوتو ان بر گواہ بھی کرلیا كرواورالله تعالى بى حساب لينے والا كافى ہے۔" (النساء: 6)

پس اُن کے مال کو انتہائی احتیاط ہے استعمال کرنے کا تھم ہے اگریتیم کی

اسلام ایک عالمگیر ند بهب

اس طرح صحابہ کرام کا رویہ بھی اس عمل کی واضح عکائی کرتا ہے۔ جب بھی کسی بیٹیم کی پرورش کی بات ہوتی تو بہت سے صحابہ کرام اس فریضہ کو انجام دینے کے لیے پیش کش کیا کرتے تھے۔ اس مثلاً حضرت عبداللہ بن عمر اگر کسی بیٹیم بچ کو ساتھ بھائے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ اس طرح حضرت ابوالد مدائے نے اپناباغ ایک بیٹیم بچ کو جبہ کردیا اور بہی نہیں خوا تین بھی اس عمل میں مردول سے پیچھے نہیں رہیں۔ جب غزوہ بدر کے بیٹیموں کی کھالت کی باری آئی تو حضرت فاطمہ آپ خصے سے ان کے حق میں دستبردار ہو گئیں۔ اس طرح عاکثہ بیٹیم بچوں کی برورش کا بڑا اہتمام کر تیں تھیں۔ نبی پاکھیا تھے بیٹیم بچوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ عید کے روز آپ بھی محبد کی طرف جارہ ہے تھے کہ راہتے میں ایک بیٹیم بچ کوروتے ہوئے دیکھا۔ آپ بھی تھی محبد کی طرف جارہ ہے تھے کہ راہتے میں ایک بیٹیم بچ کوروتے ہوئے دیکھا۔ آپ بھی تے کہ اس میں اور حضرت عاکشہ صحبہ کی طرف جارہ ہے تھے کہ راہتے میں ایک بیٹیم بخ کورو تے کہ محبد کی طرف جارہ ہے تھے کہ راہتے میں ایک بیٹیم بند موت کر ہے تھا۔ آپ بھی تی کہ اس میں اور حضرت عاکشہ صحبہ کی طرف جارہ ہوگئی اس میں اور سے کہ اس کی بیٹیم بینا ہے۔ کہ کے متاب ہوں اور حضرت عاکشہ صحبہ کی میں اور سے کے نہلا یا دھلا یا اور نئے کپڑے بہنا ہے۔

مندرجہ بالاتمام آیات واحادیث اورتمام واقعات بیٹابت کرتے ہیں کہ پتیم کے جان اور مال دونوں کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کی عزت کا خیال رکھنا اس سے محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آ ناچا ہے۔ اوران کی شادی بیاہ کا بندو بست کرنا چا ہیے۔

اس کے ساتھ ساتھ اسلام مسلمان حکمرانوں کواس بات کا ذمہ دار تھیمرا تا ہے کہ وہ تیبیوں کے جان مال عزت مفادات اور معاملات کی و کمچہ بھال کرے اور ان کی شادی بیاہ کا بندو بست بھی کرے۔

## 6- مسافروں کے حقوق

سفر کی حالت میں انسان اپنے گھر سے دور ہوتا ہے اور وقتی طور پر ان آسائٹول سے محروم ہوتا ہے جواسے اپنے گھر میں مہیا ہوتی ہیں۔اس لیے اُن کا خیال رکھنے پرزور دیا گیا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے زکوۃ کے مصارف میں ہے ایک مصرف انہیں بھی قرار دیا ہے۔
آ ب اپنی زکوۃ اور صدقات وخیرات سے ان کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مسافر اور انجانے مہمانوں کی شکل میں آئے ہوئے فرشتوں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مسافر اور انجانے مہمانوں کی شکل میں آئے ہوئے فرشتوں

بتایا۔ حدیث نبوی ملفظ ہے۔

'' جس شخص نے کسی ایک بیتیم بیچے کی پرورش کی' وہ قیامت کے دن میر ہے اتنا قریب ہوگا جیسے دوا لگلیاں۔''

ا يك اورجگه فرمايا:

'' جس دسترخوان پریتیم بچه پرورش پاتا ہے۔ شیطان اس سے کوسوں دور چلاجا تاہے۔''

پس یتیم بچه اگرمفلس نه ہوتب بھی محبت اور شفقت کا طلب گار ہوتا ہے۔ تماز عیدادا کرنے سے پہلے مسلمانوں پر فطرانہ دیناس لیے لازم قرارویا گیا تا کہ یتیم 'مسکین اور مختاج لوگ بھی ہمارے ساتھ عید کی خوشیوں میں شریک ہوسکیں۔ کسی پہتیم کی پرورش کرنا اور مختاج لوگ بھی ہمارے ساتھ عید کی خوشیوں میں شریک ہوسکیں۔ کسی پہتیم کی پرورش کرنا اس کی تعلیم وتربیت کا انظام کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ نبی پاک ملط کا فریان ہے۔

''مسلمانوں کا سب ہے اچھا گھروہ ہے جس میں کی پیٹیم کے ساتھ بھلائی کی جارہی ہواور سب سے برا گھروہ ہے جس میں کسی پیٹیم سے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہو۔''

ارشاد باری تعالی ہے۔

''کسی رشته داریتیم کو کھا نا کھلا نا بہت بڑی نیکی ہے۔''(البلد: 15) گر

'' یتیم کو میدکھا نا اللہ کی رضا کے حصول کے لیے کھلا بیا جائے۔'' (الدھر: 8) '' ان کے احترام میں کوئی کی نہ کی جائے۔''(الفجر: 17)

جس طرح قرآن وحدیث ہے بتیموں کے حقوق کی حفاظت ثابت ہوتی ہے۔

كوجاتاتو مجھے وہاں ياتا اس طرح ايك اور جگه فرمايا كەر جس نے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کی وہ جنت کے بالا خانے میں ہوگا۔''

آ پینالی خود بھی مریضوں کی عیادت کرتے تھے ان کی صحت یا بی کے لیے دعا كرتے تھے اور دوسرول كوجھى اس كى تاكيد فرماتے تھے۔

الله تعالی نے معدوروں کو اینے حقوق وعبادات کے لیے سلسلے میں خاص رعایتی دے رکھی ہیں میہ بات ہمارے لیے ترغیب کا درجہ رکھتی ہے کہ ہم بھی ان کے ساته شفقت اوررعایت برتمل به

سورة الفتح میں نابینا 'لنگڑے اور مریض کا نام لے کرفر مایا گیا ہے کہ ان پر جہاد میں شمولیت لازم نہیں اس طرح سورۃ التوبۃ میں ضعفاء کے ساتھ بھی جہادوغیرہ کے سلسلے میں زمی برتی گئی ہے۔

نى ياك مان ب:

'''سی بھولے بھٹے کو یا کسی نابینا کوراستہ بتانا بھی صدقہ ہے۔''

بیار کی عیادت لازمی قرار دی گئی ہے۔اس کی خدمت گزاری اور تیاری داری مجمى عيادت مين شامل ہے نہ كه صرف اس كا پتا كينے جانا۔ اسلامى معاشرے كى تو بنيادى انسانی بمدردی پر ہے اوراس بمدردی کے زیادہ حقدار بیار معذوراور مجبورانسان ہیں۔

## 8- بیواؤل کے حقوق

اسلام سے پہلے بیواؤں عورتوں کے ساتھ جوسلوک کیا جاتا تھا وہ انتہائی درد ناك تھا۔ان كے ساتھ جانوروں كى طرح كابرتاؤ كياجاتا تھا۔شوہركى وفات كے بعدوہ شوہر کے وارثوں کی غلام ہوا کرتی تھیں۔ یہاں تک کہ عرب میں سوتیلے بیٹے باپ کی وفات کے بعد ماؤں سے نکاح کرلیا کرتے تھے۔ یہودیوں میں بیشوہر کے بھائی کی ملکیت قرار یاتی تھیں اور ہندو ند ہب نے تو ان سے زندہ رہنے کاحق بھی چھین لیا تھا۔ انہیں شو ہر کے ساتھ ہی زندہ جلا دیا جانے لگایا بھراتہیں ساری عمرنحوست کی علامت بن کر سوگ میں زندگی گزارنی پڑتی ۔اسلام آیا تواس نے عورتوں کے ساتھ ساتھ ہوہ عورتوں

کے ساتھ جوسلوک کیا۔اس سلسلے میں ہم اُس سے بھی را بہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ نی پاکستان می مسافروں کی عزت واحترام کرتے اور صحابہ کرام جھی ان کا خاص خیال رکھتے تھے۔ہمیں بھی جا ہیے کہ مسافر کی خدمت میں خوشی محسوس کریں۔اگر کوئی سفرے واپس آیا ہوتو خوشی ہے اس کا استقبال کریں اور اگر کوئی سفر پرروانہ ہور ہا ہوتو ا ہے اچھے طریقے سے دعا کے ساتھ رخصت کریں۔ اُس کی سلامتی کے لیے دعا کریں۔ حضرت لوط عليه السلام بهى اينع مهما نول كاخاص خيال ركھتے تھے پس ہميں بھى عا ہے کہ مسافر مہما نوں کا خاص خیال رکھیں۔

7- يارول اورمعذورول كے حقوق معذوری ہے بی کا تام ہے اور معذور محض بے بس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے معذوری کی بنا پرلوگوں کے مقارت آمیز القابات رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ جیسے کسی کو لنگر ا بولا یا کا نا کہا جا تا اسلام میں اس کی ہرگز اجازت نہیں بلکہ اللہ کاشکر اوا کریں کہ اس نے آپ کوکسی قسم کی معذوری ہے محفوظ رکھا ہے اور اس شکر کا ایک طریقہ رہمی ہے کہ ہم معذورلوگوں کی مدد کریں۔ان کی عزت واحترام کا خیال رکھیں ۔انہیں ان کی معذوری کا

احماس نه دلائيں۔ان کی عزت تفس کو مجروح نه ہونے دیں۔ان کی اس طرح فدمت اور تربیت کریں کہ وہ اپنے کام خود کرنے کے قابل ہوجا تیں۔اس خدمت میں کوتا ہی كرنے والے كو قيامت كے دن ذلت وندامت كاسامنا كرنا پڑے گا۔

الله تعالى نے سى بيار يا معذور كى خدمت كوائي خدمت قرار ديا ہے۔مريض كى عیادت کرنا ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کاحق ہے اور اللہ سے محبت کا تقاضا بھی ہے جو مخض الله يعلق ركها بوه اس كامخلوق سے العلق نبيل موسكتاني باك علي كارشاد ہے:

'' قیامت کے روز اللہ فرمائے گا۔''اے آدم کے بیٹے میں بھار پڑا اور تونے میری عیادت تبیل کی' بندہ کے گا'' پروردگار! آپ ساری كا كنات كرب بين بعلا من آب كى عبادت كيد كرتا!" الله فرمائے كا میرا فلال بندہ بیارتھا تو نے اس کی عیادت نہیں کی ۔ اگر تو اس کی عیادت فقیروں اور مختاجوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بھی زکو ق کی رقم خرج کی جاسکتی ہے۔ارشاد باری تعالیٰ ہے:

'' بیروہ لوگ ہیں جن کے مالوں میں حاجت مندوں اور نا داروں کے لیے معلوم ومقرر حصہ ہے۔''

مسكين وہ ہوتے ہيں جنہيں اللہ نے اس قابل نہيں بنايا كہوہ اپنی ضروريات زندگی بوری کرسلیں ان کے پاس حصول معاش کا ذریعہ تو ہوتا ہے مگروہ ان کی ضروریات زندگی گزار نے کے لیے کافی نہیں ہوتے ایسے لوگوں کی مدد کرنا بھی ہم سب کی ذمہداری ہے۔اللہ تعالیٰ نے مجھ لوگوں کو مال دے کر اور مجھ کونہ دے کر آز مایا ہے۔ پس جنہیں مال دیا گیاہے۔ان کی آ زمائش مجھی پوری ہوئی ہیں جب وہ اپنے پہندیدہ مال میں سے خرج کریں۔ارشاد باری تعالی ہے:

" نیکی بیبیں کہتم اپنا مندمشرق یا مغرب کی طرف بھیرلو بلکہ نیکی تو ہیہ ہے کہتم اپنا پیندیدہ مال اللہ کی راہ میں ضرورت مندوں پرخرج کرو۔

جولوگ نەخودمىكىن كوكھانا كھلاتے ہیں اور نەدوسروں كواپيا كرنے ديتے ہیں دراصل بهوه لوگ بین جوایی آخرت کو بھول بیٹھے ہیں اور جھتے ہیں کہ بیرمال و دولت ہمیشہ ان کے پاس رہےگا۔ حالانکہ بیسب عارضی چیزیں ہیں۔ دنیاوی مال ومتاع انسان کو سرکش بنادیتا ہے اور اسلام سے دور لے جاتا ہے۔ ہمیں ہر لمحد اللہ کے سامنے عاجزی کا ا ظہار کرنا جا ہے اور اپنے مال میں سے ہمیشہ ضرورت مندوں کو حصد دینا جا ہے۔ 11- مہمانوں کے حقوق

مہمانوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تا کید کی گئی ہے۔مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں۔آ سیملی کے گھر میں جب کوئی مہمان آتا تو آسیملی کی اس کی خدمت میں کوئی کسراٹھا نہ رکھتے گھر میں جو پچھ ہوتا سب پچھ سامنے لا کرر کھ دیتے۔ ایک مرتبہ ا یک صحابی نے دوسرے صحابی کی مہمان نوازی کی ۔گھر میں صرف ایک شخص کا کھانا موجود کے بھی حقوق مقرر کیے خاوند کی وراشت میں اس کاحق مقرر کیا۔ مہر کی اوالیکی پہلے نہ ہونے کی صورت میں شو ہر کے مال میں سے تقلیم ورا شت سے پہلے اس کی اوالیکی لازمی قر ار دی ۔خاوند کی موت کا دائمی سوگ ختم کیا قرآن میں اس سوگ کی مدت جار ماہ وس دن قرار دی گئی اور اگر ہیوہ حاملہ ہے تو بیاعدت حمل وضع ہونے تک ہے۔ عدمت بوری كرنے كے بعدا سے اپنى مرضى سے دوسرى شادى كى اجازت دى كئى ۔ لوگول كوان كے ساتھ بھلائی کا حکم دیا اور جولوگ ہیوہ اور مسکین کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں انہیں مجاہد فی سبیل اللہ اور دن بھرروز ہ رکھتے اور رات بھرعبادت کرنے والے کے برابرقر ار دیا۔

" نیوه عورت کو دوسرا نکاح کرنے سے نہ روکا جائے۔ انہیں بھی معاشرے میں وہی مقام دیا جائے جوعام عورت کوحاصل ہے۔''

9- غلامول كي حقوق

اسلام نے غلاموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا تھم ویا۔ آ پیلیلے خود بھی غلاموں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرتے۔ آ پیلیستی نے فرمایا" این غلاموں اور نوکروں کو وہی خوراک کھانے کے لیے دوجوخود کھاتے ہو۔ انہیں وہی کیڑا پہننے کے لیے دوجوخود پہننا پیند کرتے ہو۔ اگر وہ کسی ایسے جرم کا ارتکاب کریں جسے تم معاف نہ کرسکتے ہوتو انہیں آ زاد کردو۔ مگران سے تخی سے پیش مت آؤراللد کے نزویک وہ بھی ایسے ہی ہیں جیسے کہتم۔''

10- مختاجول اورمسكينول كيحقوق

مختاجوں اورمفلسوں کی اعانت اورمظلوموں کی خمایت کا اسلام نے حکم دیا ہے۔ الله تعالیٰ کواییے بندوں سے بے پناہ محبت ہے۔ پس جوکوئی اس کے بندوں سے محبت کرتا ہے۔وہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ مختاج کی حاجبت روائی کریں۔ بھوکے کو کھانا کھلائیں اور کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کریں اس ہے اللہ اور اس کا رسول تلفیلے خوش ہوتا ہے آ سیتان کے بھی کسی سائل کو خالی ہاتھ نہ لوٹا یا۔

177

اسلام آیک عالمتگیر غرجب تفا۔ جراغ بچھا کرخو د بھو کے رہے اور مہمان کا بیٹ بھردیا صبح جب رسول التعلیق کی مجلس میں حاضر ہوئے تو آپیلی نے فرمایا" رات کوتمہاری مہمان نوازی اللہ کو بہت پسند

تواضع نی پاکستان کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے۔ اس طرح مہمان کو بھی جا ہے کہ زیادہ وریررک کرمیز بان کو تنگ مت کرے۔ آ ينطق نے فرمايا:

''مہمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ میزبان کے گھرا تنا تھہرے کہ اس کو پریشانی میں مبتلا کرو ہے۔''

پس میز بان ہو یامہمان دونوں کوایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا جا ہیے۔ 12- جانورول كے حقوق

اسلام وه عالمگیر ندیمپ ہے جس نے صرف انسانوں ہی کے بیس بلکہ جانوروں کے بھی حقوق مقرر کیے لینی ان سے حسن سلوک کا تھم دیا۔ آ پیلیسے نے جانوروں سے بھی حسن سلوک سے پیش آنے کا تھم ویا فرمایا۔

" جب جانوروں کو ذیح کروتو حجری تیز کرلوتا کہ اسے تکلیف

نی یاک علی کے جانوروں کے ساتھ ملم کے خلاف متنبہ کیا۔ انہوں نے اپنی قوم کوان کے ساتھ رحمہ لی کی تقییحت فرمائی۔حضرت محمقالی نے ایسے ساتھیوں کوایک یہودی عورت کی مثال بیان کی کهاس عورت برالله تعالی کاعذاب نازل ہوا محض اس بات برکهاس نے ایک بلی کو مجو کار کھ کرمار ڈالا۔اس طرح آ پیلیسے نے ایک اور عورت کا قصہ بیان فرمایا: ا کے عورت نے رائے میں ایک پیاسا کتا پایا جو پیاس کی شدت سے مراجار ہا تھا۔اس نے اپناجوتا اتارااورائے قریب کے کنویں میں ڈالا اوراس سے یانی نکالا۔اس نے یہ یانی بیا ہے کتے کو پینے کے لیے دیا۔اس نیک کام پراللد کی طرف سے اُس کے

گذشته تمام گناه معاف کردیئے گئے۔ جانور مختلف طریقوں سے ہماری خدمت کرتے ہیں ہمیں اس کے بدلے میں ان کا خیال رکھنا جا ہیں۔ وہ بھی اللہ کی مخلوق میں شامل ہیں۔حضرت عبداللہ بن مسعود ہیان کرتے ہیں۔ ''ایک مرتبہ ہم نبی یا کے علیہ کے ساتھ سفر پر تھے راستے میں ہم نے ایک گھونسلے میں دوجھوئی فاختا کیں بیتھی دیکھیں۔ہم نے ان نتھے پرندوں کو پکڑلیا۔ جب اُن کی مال گھونسلے میں واپس آئی تو اُس نے گھونسلے کے گرد د بوانه وار از نا شروع کردیا۔ جب حضرت محمقط اس جگه پر مینیچ اور واقعہ آ پیلی کے علم میں آیا تو آ پیلی نے نے فرمایا" اگرتم میں سے کسی نے پرندوں کو پکڑا ہے تواہے جاہیے کہ پرندوں کی مال کوراحت پہنچانے کے لیے انہیں فورا حجھوڑ وے۔" تا کہ اُس کی ماں کوقر ار ملے۔

کو یا جانوروں کو بے قرار یا بے سکون کرنے کی بھی اسلام میں جازت نہیں۔ عبدالله بن مسعود تحر ماتے ہیں۔

ایک دوسرے موقع پرانہوں نے چیونٹیوں کے ایک ڈھیر پر کچھ شکے رکھے اور ان كوآ ك لكادى نبى ياك علي اس بات يران سے ناراض موئے۔آ سِعلي نے فرمایا'' جانوروں کوان کے چہروں ہے مت داغیں کیونکہ بیجسم کا سب سے تازک حصہ ہوتا ہے۔اگر جانو رکو داغنا ضروری ہوتو اس کی پشت پر داغنا جا ہے۔''

منتی زیادہ احتیاط برتی تئی ہے اسلام میں ہرمعاملے میں اگر جانورکوذی بھی کرنا ہوتو تھری وغیرہ اس کے سامنے لانے سے منع فر مایا گیا ہے۔اس طرح ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذرج کرنے سے بھی منع فرمایا گیا ہے۔ان کی آزادی کو بھی سلب كرنے سے منع فر مايا كيا ليس جميں ان كے ساتھ حسن سلوك سے پيش آنا جا ہے۔ 13- عورتول کے حقوق و فرائض

اسلام نے جہاں سب لوگوں کے حقق ق مقرر کیے وہاں عورتوں کو بھی اس نعمت ہے محروم ہیں رکھا خطبہ ججتہ الوداع میں عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے ہے میں بہلے ان کے حقوق بیان کر چکی ہوں۔اب مختصر حواصدان کے فرائض کے حوالے ہے۔ عورت اس کا نتات کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے۔عورت گھر کی چھوٹی سی دنیا کو

'' اورکسی اجنبی شخص ہے نرم نرم باتیں نہ کیا کروتا کہ وہ مخص جس کے دل میں کسی طرح کا مرض ہو کوئی امید نہ پیدا کر ہے اور ان سے گفتگو باوقاراندازے کیا کرو۔''

پس عورت جہاں عظمت اور احترام انسانیت کی بنیاد رکھ عتی ہے وہاں اپنی شرارت سے اسے فنامجی كرسكتى ہے جميں اسلام كى طرف سے دیئے محضے حقوق كاشكراوا كرتے ہوئے اپنے وقار' عزت' حیا اور عصمت كی حفاظت كرتے ہوئے اپنے فرائض منصبی ادا کرنے جا ہئیں۔ہمیں شرم وحیا کا پیکر ہونا جا ہیں۔ نبی یا کے ملاقعہ کا فر مان ہے:

''الله تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تمام تعتیں اچھی ہیں مگر سب سے زیادہ اچھی نعمت نیک عورت ہے۔''

ا پس اسلام نے عورتوں کو جوحقوق دیئے ان سب کے بدلے میں جوفرائض ہم پر عائد کیے گئے ہیں اپنے حقوق کی بات کرتے ہوئے ہمیں ان فرائض کو اچھی طرح یاد

### 14- حقوق زوجين

اسلام رشته از دواج کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ نبی پاکستان کا ارشاد ہے' نکاح میری سنت ہے اور جو کوئی میری سنت سے گریز کرے گا اس کا مجھ سے کوئی

آ پیلائے نے ایک اچھی اور نیک شریک حیات کوالٹد کی بردی نعمت قرار دیا ہے جومیاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق خوش اسلوبی اور خوش دلی سے ادا کرتے ہیں ان میں پیارومحبت کارشتہ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔

شوہر پراس کی بیوی کاحق ہے کہ وہ مہرادا کرے اس کے نان ونفقہ کا انتظام كرے۔اس كےعزيزوں سے بھلائی سے پیش آئے اوراسلام عورت كوھم ويتاہے كہوہ بغير شوہر کی اجازت کے نہ خود گھر سے نکلے نہ دوسرول کو گھر میں آنے کی اجازت دے۔ شوہر کی اسلام ایک عالمگیرند چپ 178 بیک وفت کئی صورتوں میں سجاتی ہے۔ بھی ماں بن کر بھی بیوی مینی بہن یا بھی بہویا ساس بن کر ہرمرد کے چیچھے ایک عورت کسی نہ کسی صورت میں ضرور ہوتی ہے۔قوم وملت کو بنانا اور بگاڑنا بہت حد تک عورت کی ذمہ داری میں آتا ہے۔ اس کیے اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے۔

''اورا پنے گھروں میں تھہری رہواور جس طرح جا ہلیت کے دنوں میں اظہار جمل کرتی تھیں اس طرح زینت نہ دکھاؤ۔'' (احزاب: 33)

ہے ماس کی حفاظت عزت وعصمت کے لیے دیا گیا ہاں اگر اس کوا پنے فرائض منصى بورے كرنے كى غرض سے گھرسے باہر جانا پڑے تو ضرور جائے اس سے ہرگزمنع تہیں کیا گیا گر نکلے تو ان با توں کا دھیان ضرورر کھے۔فر مایا

ائے ہی اور تمام اہل ایمان کی عورتوں ے فرما دو چپ وہ ہا ہر تکلیں اے او پر جا در کے بلواوڑ صلیا کریں ہیاس ليمة كدان كى بيجان مواوروه ستائى نه جاكيس " (الاحزاب: 59)

اس طرح عورت کو بوفت ضرورت گھرے باہر جانے کی اجازت ضرور دی گئی ہے۔ گراس احتیاط کے ساتھ کہ معاشر ہے میں شروفساد نہ چیلے اور وہ اپن عزت احترام عصمت وعفت کی حفاظت کرتے ہوئے کاروبارِ حیات پورے کرسکے۔ ارشاد باری تعالی ہے:

" " آپ ایماندارعورتوں کو تھم دیجئے کہ وہ اپنی نگا ہیں تیجی رکھیں اور ا بنی آرائش کوظا ہرنہ ہونے ویں مگر جتنا خود ہی ظاہر ہو۔ ' (النور: 31)

"اورابيخ پاؤل زمين پرايسے نه مارين كه جھنكار كانوں ميں پنج اوران كاليوشيده زيورمعلوم بهوجائے'' (النور: 31) دوسروں کے ساتھ بات کرتے ہوئے کس طرح کا انداز اختیار کرے میجی

181

اسلام آیک عالمتگیر مذہب

180

"عورتوں کے لیے بھی اپنی کمائی میں سے حصہ ہے۔"

مرطبعی طور پرمردوں میں پھھالی خصوصیات یائی جاتی ہیں جوعورتوں میں نہیں اورعورتوں کی جبلی خصوصیات مردوں ہے مختلف ہیں دونوں کی جسمانی ساخت اور جبلتوں كا فرق اس بات كا منه بولتا ثبوت ہے كه الله تعالى نے دونوں كومختلف مقاصد كے ليے پیدا کیا ہے دونوں کوا ہے اسے دائرہ کار میں رہتے ہوئے اسے فرائض احسن طریقے سے نبھانے کی کوشش کرنی جا ہیے تا کہ دونوں کے حقوق پورے ہو عیس۔اللہ تعالیٰ نے مردکو ا نظامی فوقیت دی ہے۔ پس مرد گھر کا سربراہ ہوتا ہے اور عورت گھر کی مشیرا گر دونوں مل جل کر پیارومحبت ہے زندگی گزاریں تو بہت ہے جھکڑوں سے بیجا جاسکتا ہے۔

اسلام نے شوہرکو بیوی سے حسن سلوک کا حکم دیا ہے تا کہ گھر جنت کا نمونہ بن

"عَاشِرُ وَهُنَّ بِالْمَعُرُوفِ" " و بعن تمہیں اپنی ہو یوں کے ساتھ حسن سلوک سے زندگی بسر کرنی

"اوراگر کسی وجہ ہے تم اپنی بیو یوں کو ناپسند کرتے ہوتو کیا بتا کہ تم ایک چیز کونا پند کرو مگر الله تعالی نے تمہارے لیے اس میں بے شار خیر و برکت رکھی ہو۔''

يغيبرا سلام الله المعلقة ني مايا:

"خَيْرُ كُرْ خَيْرُ كُمْ لِلْهُلَّا" '''تم میں سے وہ بہتر ہے جوانی بیوی کے حق میں بہتر ہے۔''

کمائی کودیا نت داری اورخوش سکیفگی ہے استعمال کرے اس کی اولا دکی خدمت کرے۔'' دیگر ندا ہب کی تعلیمات کا مطالعہ کیا جائے تو از دواجی زندگی سے فرار ہی زندگی میں قرب الہی کا ذریعہ ہے ان کے مطابق اگر کوئی گناہ ہے محفوظ زندگی گزار نا جا ہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ از دواجی زندگی سے ممل کنارہ کشی اختیار کرے مثلاً عیسائیت نے اینے پیروکارکو اِس بات کی تلقین کی اور رہانیت کا درس دیا ہے۔ان کے گرجا گھرول میں نن اور یا دری اکثر الیمی ہی زندگی گز ارتے ہیں ۔اس طرح یہودیت نے اپنے متعبین کو یہ ذہن نشین کرایا ہے کہ عورت بدی کا مجسمہ ہے۔اگر اس کے ساتھ از دوا جی تعلق قائم کرو کے تو شیطان کے جال میں پھنس جاؤ کے وغیرہ وغیرہ مگراسلام نہصرف از دواجی زندگی کی اجازت دیتاہے بلکہ بلاعذراس سے علیحد کی کو گناہ قرار دیتا ہے۔

ارشاد باری تعالی ہے:

"هُنَّ لِبَاسُ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسُ لَهُنَّ

" تہاری بیویاں تمہارے لیے لباس کی حیثیت رکھتی ہیں اور تم ان

اصل میں لباس انسان کی پردہ پوشی کرتا ہے۔جسم کے عیبوں کو چھیا تا ہے۔ پس اس طرح میاں بیوی کوایک دوسرے کی خامیوں کی پردہ پوشی کرتی جا ہیں۔عورت کے ا خلاق کا کمال یمی ہے کہ شوہر کی ہر کمزوری کو چھیائے اُسے بہتر سے بہتر صورت میں پیش کرے اور مرد کو بھی یہی جا ہیے۔

دین اسلام میں مساوات حقوق میں ضرور ہے مگر میدان حیات میں دونوں کے فرائض مختلف ہیں۔ کچھ لوگوں نے حقوق مساوات کے معنی غلط لے لیے ہیں اگر چہ ارشاد باری تعالی ہے:

" عورتوں کے بھی ایسے ہی حقوق ہیں جیسے کہ ان پر مردول کے (البقرة:288) حقوق ہیں۔''

اسلام آیک عالمگیر ند سب 183

اس کی خوراک اور رہائش کی ضروریات شامل ہیں۔اس سلسلے میں اسلام نے کوئی حدمقرر نہیں کی بلکہ میشو ہر کی حیثیت کے مطابق ہو۔ ارشاد ہاری تعالیٰ ہے:

مالدار براس کی طاقت کے مطابق ذمہ داری ہے اور مفلس براس (البقره:236) کی حثیت کے مطابق ۔

"انان کے اعمال کے بلڑے میں جو چیز سب سے پہلے رکھی جائے گی وہ اس کا اپنے کنبہ پرخرج کیا ہوا مال ہے۔" (مسلم)

"جب بنده این گروالول کے کام سے باہر نکایا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہرقدم کے بدیلے ایک درجہ لکھتا ہے اور جب وہ فارغ ہوتا ہے تو اس کی مغفرت کردیتا ہے۔''

4۔ طلم سے اجتناب

اسلام نے اپنی بیویوں پرظلم کرنے سے تن سے منع فرمایا ہے جسمانی سزا ایذا رسانی 'تذلیل کرنا' روحانی اذیت یا گالی گلوچ کی ممانعت ہے۔البتہ بیشو ہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اہل خانہ جس میں بیوی بھی شامل ہے کہ اخلاقی اور دینی تربیت کرے

" اے مومنو! اپنے آپ کواور اہل خانہ کوجہم کی آگ ہے بچاؤ۔ "

قرآن نے ہمیں بیدوعا سکھائی:

"اے رب جارے! ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولا دیسے آتھوں كى خەندك دے اور جم كو پر جيز گارول كاامام بنا۔" (الفرقان: 74)

" اگرتم اپنی بیوی میں کوئی عیب ویکھوتو اس سے نفرت مت کرو کیونکہ ا گرغور ہے دیکھو گے تو تمہیں اس میں کوئی اچھی بات نظر آجائے گی۔'' ایک اورموقعه برفر مایا:

شو ہر کا بیفرض ہے کہ جب خود کوئی چیز کھائے تو بیوی کو حصہ دے اور جب کوئی نیالباس پہنے تو بیوی کوبھی پہنائے نداس کے مند پرتھیٹر مارے اور نہاہے گائی دے۔

مہر کی ادا میکی شو ہر کی ذ مہ داری ہے کیونکہ بیر قم حقوق زوجیت کے عوض اللہ نے مرد پرفرض کی ہے عورت کی عزت و تکریم کے لیے ارشاد باری تعالی ہے:

> "فَالْتُوهُنَّ أَجُورُهُنَّ فَرِيضَةً" (النَّاء:24) "اپی بیو یول کاحق مہرادا کرناتم پرفرض ہے۔"

" جس نے زرمبر کے عوض کسی عورت سے نکاح کیا اور نبیت بیر کھی کہ وہ اوانہ کرے گاتو وہ زانی ہے۔''

"بابركت نكاح وه ب جو مالى لحاظ سے آسان مور (جس كامبركم ہو) اور عورت زیادہ مصارف کے لیے مردکو پریشان نہ کرے بلکہ جومل جائے اس پر قناعت کر ہے۔''

بیوی کی جائز ضروریات بوری کرناشو ہر کا فرض ہے۔اس میں اس کے لباس

اسلام آیک عالمگیر مذہب

184

حالات میں عورت مرد سے خلع کا مطالبہ کر سکتی ہے اور مرد کا فرض ہے کہ وہ اس کے اس حق کو پورا کر ہے۔

ہیوی کے فرائض

جس طرح اسلام نے مردوں پر پچھ فرائض عائد کیے اس طرح عورتوں کو بھی کے فردوں یو بچھ فرائض عائد کیے اس طرح عورتوں کو بھی کے سیجھ ذمہ داریاں سونپیں اے اپنے حقوق کے ساتھ ان فرمہ داریوں کو بھی نبھا نا ہے جو کہ مردوں کے حقوق میں شامل ہیں۔

1- اطاعت وفرمانبرداری

بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے شو ہر کی فر ما نبر دار ہو ُ خاوند کی جائز باتوں کو مانے ارشاد باری تعالٰی ہے:

' فَالصَّلِحُتُ قَنِتُ فَنِ فَالصَّلِحُتُ قَنِتُ فَنِ فَالصَّلِحُتُ قَنِتُ فَنِ فَالْمُولَى مِن عَلَى اللَّهُ اللَّ

"اگر بیوی کی موت الیی حالت میں واقع ہوئی کہ اس کا شوہراس سے راضی اورخوش ہوتو وہ عورت یقینی طور پر جنت کی ستخ ہے۔ "(تر فدی)
""اگر اللہ تعالیٰ کے سواکسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو سختم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کریں۔ "
""" کی دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کریں۔ """

سے رو کے تو الین حالت میں اطاعت جائز نہیں کیونکہ خالق کی نافر مانی میں کسی کی بھی اطاعت کرنا جائز نہیں۔

2- مال وعزت كى حفاظت

اسلام عورت پرید زمه داری عائد کرتا ہے کہ وہ شوہر کی عدم موجودگی میں اس کی عزت اور مال کی حفاظت کرے۔ ایک سے زائد بیو یوں کی صورت میں ان میں عدل ومساوات ضروری ہے۔ ووسرا تکاح عدل کی شرط ہے مشروط ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے:

''پس اگرتم کواندیشه به وکه عدل نہیں کرسکو گے تو ایک پراکتفا کرد'' (النساء: 3)

اس کے علاوہ معمولی معمولی ہات پرمشتعل ہوجانا اور طلاق تک نوبت پہنچانا گھریلوزندگی کوجہنم بنادیتا ہے۔اس لیے آنخضرت علیت نے فرمایا:

بودعورت کونرمی نبیار و حکمت ہے سمجھاؤ 'عورتوں سے اچھا سلوک کرو'عورتوں سے اچھا سلوک کرو'عورت پہلی سے اوپر کا حصہ کرو'عورت پہلی سے ببیدا کی گئی ہے اور پہلیوں میں سب سے اوپر کا حصہ شیر ھا ہوتا ہے اس کوسیدھا کرو گئو ٹوٹ جائے گی۔' اس کوسیدھا کرو گئو ٹوٹ جائے گی۔' اس

لیں از دواجی زندگی کی کامیابی بخل ورگز راور با ہمی عفو پر بنی ہے۔

5- ميراث

بیوی کوایپے شوہر کی میراث بیل سے بھی اسلام نے حصہ دیا اگر اولا دہوتو آنٹھوال حصہ اور نہ ہوتو چوتھا حصہ۔

6- رازداری

شوہر کا فرض ہے کہ وہ بیوی کے راز کو پوشیدہ رکھے اور بیوی کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ شوہر کی راز دار ہو کیونکہ اسلام نے دونوں کو ایک دوسرے کا لباس کہا ہے۔ آ پہلات کا ارشاد ہے:

'' قیامت کے دن بدترین مخفس وہ ہوگا جو بیوی کے رازے باخبر ہو اوراے افشا کرے۔''

7- خلع كاحق

اسلام نے جس طرح مرد کوطلاق کاحق دیا اس طرح عورت کوبھی خلع کاحق دیا اگر شو ہربیوی کے معاشی اور از دواجی حقوق ادا کرنے کے قابل نہ ہویا بھرانتہائی ناگزیر شوہر کی رضاعورت کے فرائض میں شامل ہے اسے جا ہیے کہ وہ شوہر کی مزاج شناس ہواورا سے ناراضگی کاموقع مت وے۔

آ پیتلینه نے فرمایا:

'' تین آ دمیوں کی نه نماز قبول ہوتی ہے نہ قربانی' ان میں سے ایک وہ عورت ہے جس کا شو ہراس سے ناخوش ہو۔''

4- اقربائے حسن سلوک

بیوی کا ایک فرض میہ بھی ہے کہ وہ شوہر کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے
گھریلو جھگڑوں کی بنیاد بہیں سے شروع ہوتی ہے۔شوہر کے مال باپ اور بہن بھائیوں
گھریلو جھگڑوں کی بنیاد بہیں سے شروع ہوتی ہے۔شوہر کے مال باپ اور بہن بھائیوں
کی عزت کرے اس طرح شوہر کا بھی فرض ہے کہ وہ بیوی کے رشتہ داروں سے حسن
سلوک سے پیش آئے۔

5- اولاد کی تربیت

بیوی کی ایک فرمداری پہمی ہے کہ وہ اولاد کی ایجھے طریقے سے تربیت کرے
تاکہ وہ اچھے اور سپے مسلمان بن سکیس اولاد کی تربیت میں ماں کا بڑا کر دار ہوتا ہے۔
تاریخ گواہ ہے کہ سب عظیم لوگوں کی مائیں عظیم تھیں۔ بدرین ماں کی اولا دبھی بے دین
ہوگ ماں کی گود میں سیکھا ہواسبق انسان کو بھی نہیں بھولتا شایداس لیے اللہ تعالی نے جنت
ماؤں کے قدموں تلے بچھا دی اللہ تعالی ہمیں احسن طریقے سے اپنے فرائض نبھانے کی
توفیق عطافر مائے آمین۔

پس اللہ تعالیٰ نے مرد وعورت کوایک دوسرے کے لیے لازم وملزوم بنا دیا پھر ان کی باہمی رفافت سے تخلیق انسان کا کام بھی لیا گیا۔

پھران دونوں کوزندگی گزار نے کے طریقے بتادیئے نیکی اور بدی کی راہیں کھول
کران کے سامنے رکھ دیں اب کون ساراستہ اختیار کرنا ہے یہ ہم پر مخصر ہے۔ جنت کاراستہ یا
جہنم کاراستہ اللہ تعالی ہمیں اس راستے پر چلائے جو جنت کی طرف جاتا ہے۔ آمین۔
مندرجہ بالاتمام لوگوں کے حقوق فرائض کی روشن میں جو بات سب سے اہم

اس سلسلے میں چندا جا دیث:

1- ''عورت کابین کیشو ہر کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر آنے دی۔'' بخاری)

2- جب کسی عورت کا شوہر باہر چلا جائے تو وہ اس کی عدم موجودگی میں اپنی عزت وآبروکی حفاظت کرے اور اس کے مال کی تگرانی میں شوہر کی خیر خواہ ہو۔''

3- خطبہ جمتہ الوداع کے موقع پرآپ علی فی نے فر مایا 'خاوند کا ہوی پر یہ فق ہے کہ وقع پرآپ علی کے موقع پرآپ علی کے موقع پرآپ علی کہ کہ میں این ہشام)

این شوہر کی ٹارائٹ کی سے بچ 'اس کی پردہ داری کر ہے اور مرد کیونکہ معاشی ضرور یات کا گفیل اور اس کی عزت وعظمت کا محافظ ہے اس کی احسان مند ہو۔

ایک دفعہ نبی یا کی علی نے فر مایا:

''میں نے معران کی رات محورتوں کومر دوں کی نسبت زیادہ تعداد میں جہنم میں جلتے دیکھا ہے۔ وجہ یوچھی گئی تو فرمایا:

> ''تم اینشو ہروں کی ناشکری کرتی ہواور حق ناشناس ہو۔'' 3- آرائش وزیبائش

خاوند کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے عورت کا صاف سقرار بہنا اور آرائش و زیبائش کرنامسخسن ہے۔ایک مرتبہ ایک عورت آ بعلق کے پاس بیعت کے لیے حاضر ہوئی تو آ بعلق نے نے فرمایا'' کیاتمہیں اتنی تو فیق بھی نہیں کہا ہے ہاتھوں کومہندی لگالیا کرو۔''

ر سیالی نے فرمایا: آپھایت کے فرمایا:

'' بہتر بیوی وہ ہے کہ جب اسے خاوند دیکھے تو خوش ہوجائے۔'' (نسائی)

جارے سامنے آتی ہے وہ بنی ہے کہ اسلام بیز جا جتا ہے کہ مسلمانوں کے باہمی تعلقات خوشگوار ہوں اور معاشرہ پُر امن اور خوشحال رہے۔

کوئی بھی الی بات یا کوئی بھی ابیا کام جود وسروں کی دل آ زاری کرے یا کسی کے لیے تکلیف کا سبب ہے اسلام میں اس کی ہرگز اجازت تہیں خواہ وہ کتنا ہی معمولی ہو مثلاً غیبت ہی کو لے لیجئے اسے معاشرے میں فتنہ و فساد اور لڑائی جھکڑے کی جڑسمجھا جاتا ہے۔ یہ بظاہر معمولی می ہات محسوس ہوتی ہے مگر دلوں میں رخنہ ڈال دیتی ہے۔قربتوں کو دوريوں ميں محبول كونفرتوں ميں اور دوستيوں كودشمنيوں ميں بدل ديتى ہے۔اس كيے گناه کے اعتبارے اے بہت بھاری کہا گیا۔ ہمارے دل میں جس کے لیے بدگمانی پیدا ہوئی ہے ہم اس کا تذکرہ دوسروں کے سامنے کرتے ہیں۔اس طرح بدگمانیاں برحتی جاتی ہیں اور آہتہ آہتہ بورامعاشرہ فتنہ وفساد کی آ ماجگاہ بن جاتا ہے کیونکہ اس کے ذریعے آپیل كے تعلقات خراب ہوجائے ہیں۔حضرت علی الرئضنی فرماتے ہیں كہ "غیبت كاسنے والا غیبت کرنے والے کی مانند ہے جمین کسی کی غیبت سنی بھی نہیں جا ہے کیونکہ اس طرح ہم دوسرے کے بارے میں وہ غلط رائے قائم کر لیتے ہیں جوغیبت کرنے والا اپنی کسی ذاتی عناد تعضب علی نظری کین حداور بغض کی وجہ سے دیتا ہے۔ بی پاکستالی کا ارشاد ہے: "اینے آپ کوغیبت سے بچاؤ 'اس میں تمن مصابیب ہیں۔ اول غیبت کرنے والے کی د عا قبول مبیس ہوتی دوم اس کی نیکیاں قبول مبیس ہوتیں۔سوم اس پر گناہوں کی ملغار ہونی ہے بیمیں نے ایک مثال دی ہے۔

جس کی وجہ سے معاشر ہے ہیں بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو اللہ اسے کتنا ناپیند کرتا ہے۔
اس طرح 'جودٹ بغض حید منافقت 'تعصّب اور کینہ وغیرہ بیسب وہ رزائل اخلاق ہیں جو معاشر ہے ہیں سوائے انتثار اور نفاق کے کوئی فائدہ نہیں دیتے پس ہمیں ایسی تمام برائیوں سے بیخے کی کوشش کرنی چاہیے جو آپس کے تعلقات میں بگاڑ پیدا کریں دلوں ہے محبت اور ہمدردی کوختم کریں خدمت خلق کے جذبے کو مدھم کردیں کیونکہ اسلام تو سب سے زیادہ اس جذبے کو پیند کرتا ہے ارکان اسلام کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ ہم رکن کا سب سے زیادہ اس جند ہدردی کے جذبے کو پروان چڑھانا ہے جیسا کہ نماز ہمیں ہر

روز خدمت خلق کا احساس دلائی ہے۔ یہ باہمی میل جول کے ذریعے معاشرے میں خیر خواہی ایثار اور امداد باہمی کے جذبات پیدا کرتی ہے۔ روزہ ہمیں دوسروں کی بجوک پیاس کا احساس دلا کر خدمت خلق کے لیے ابھارتا ہے۔ اس طرح زکوۃ سابی بہود کی ہمد گیراسکیم ہے۔ عیدالفطر پرصدقہ فطرانہ اور عیدالفی پردی گئی قربانی یہ سب وہ عوامل ہیں جوآپی میں محبت اور ہمدردی کو بڑھاتے ہیں پھر جج وہ رکن ہے جس میں دنیا کے تمام گوشوں ہے آنے والے مسلمان ایک میدان میں ایک لباس میں ایک ہی کلمہ اللہ کے حضور پکارتے ہیں ''اے اللہ ہم حاضر ہیں' مساوات 'انسانی ہمدردی اور اخوت کی اس سے بڑی مثال آج تک دنیا کے کئی خرجوائی کا دائیگی ہے تو دوسر ایبلومعا شرہ اور اجتماع کی فلاح و بہود ہے یعنی دین اسلام کا ایک پہلومقوق اللہ کی ادائیگی ہے تو دوسر ایبلومعا شرہ اور اجتماع کی فلاح و بہود ہے یعنی دین اسلام با ہمی خرخواہی کا نام ہے۔'

اسلام ایک عالمگیر فد جب ہے اس حوالے سے بات کرتے ہوئے میں نے اس کی تمام خصوصیات (اپنی بساط بھر) بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ قرآنی آیات اور اصادیث کے حوالے سے میں اپنی اس کوشش میں کس حد تک کامیاب ہوئی ہوں یہ فیصلہ آپ کوکرنا ہے اور میری اصلاح بھی کی غلطی کی صورت میں 'میں اب پچھ غیر مسلم کی رائے دین اسلام کے بارے میں 'قرآن کے بارے میں اور ہمارے نی حضرت محمد اللہ اللہ کے بارے میں دینا جا ہوں گی مگر اُس سے پہلے میں چندلوگوں کا انٹرو یولکھنا چا ہوں گی جنہوں نے اسلام قبول کیا انہی کے الفاظ میں:

"هم مسلمان کیوں هوئے؟"

## چندغیر سلم کی آ راء

1- محترمه مریم جمیله (امریکه) کہتی ہیں: میں اعتراف کرتی ہوں که ہر نظتے پرمیرے اندراسلام کی مخالفت کا جذبہ دم تو ژتا گیا۔ اگر چدیہ بات بہت ناممکن لگتی تھی ا مگر میں بیشلیم کیے بغیر ندرہ سکی کہانسانی تاریخ میں کممل انقلاب ایک فردمی علی ہے ہیں نے ہر پا کی ہے۔ اور یک زوجی (MonoGamy) کا نظریہ فطری بھی ہے اور ترتی پہندانہ
بھی۔ اس کا ذکر میں نے ایک مسلمان دوست سے کیا تو انہوں نے متعدد اخباری
تراشوں اور مضمونوں کی مدد سے مجھے مغرب کی یک زوجی تصویر دکھا دی کہ س طرح
قانونی ہوی تو بلاشبدایک ہوتی ہے مگر مرداس کے علاوہ بیک وقت دس دس عورتوں سے
تعلقات قائم کرلیتا ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ اسلام میں تعداد از دواج پر کسی کو مجور نہیں کیا
جاتا لیکن چونکہ یہ ند بہ ایک کمل ضابطہ حیات پیش کرتا ہے۔ اس لیے کسی بھی ہنگا می
اضطراری صورت حال سے نیٹنے کے لیے اس امرکی اجازت دی گئ ہے کہ ایک سے
اضطراری صورت حال سے نیٹنے کے لیے اس امرکی اجازت دی گئ ہے کہ ایک سے
زیادہ ہویاں نکاح میں لائی جاسکیں۔ (یہاں میں اس بات کی وضاحت کردوں کہ یہ
اجازت عدل کے ساتھ مشروط ہے جس کاذکر میں پہلے باب میں کرچکی ہوں)

بيمرحله طے ہوا تو اسلام ميں طريق عبادت كا مهئله سامنے آ كھڑا ہوا۔ آخر نمازوں کی اتنی کثرت میں کیا تلک ہے اور ان کا تو اتر تو بالکل ہے معنی لگتا ہے۔میرے مسلمان دوست نے اس کا برجستہ جواب دیا ''موسیقی کی اس پریکش کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس میں تم لوگوں کا جی جا ہے نہ جا ہے ضرور حصہ کیتے ہواور روزانہ آ دھا گھنٹہ' اس میں صرف کرتے ہو۔ بورپ میں لوگوں نے موسیقی کوروحاتی غذا قرار دے دیا ہے اور بالکل یمی معاملہ اسلامی عبادت کا ہے۔ حالانکہ موسیقی سکون حاصل كرنے كا ايك مصنوعي اور عارضي طريقه ہے۔ جبكہ عبادت انسانی فطرت كا تقاضا ہے اور دیریا اثرات کی حامل ہے۔میرے مسلمان دوست نے بتایا کہ عبادت خدا کے فائدے کے کیے ہیں کی جاتی اس کے فوائد براہِ راست خودانسانی ذات کو پہنچتے ہیں۔ (بیفوائد بھی میں پہلے ابواب میں بتا چکی ہوں کہ کس طرح اسلامی عبادات ہماری ذات پر اثر انداز ہوتی ہیں ) یوں میں مرحلہ وارا سلامی صدافت کی قائل ہوئی اور آخر کا را سلام قبول کرلیا۔ میں نے فیصلہ ممل ذہنی وقلبی اطمینان کے ساتھ کیا۔کوئی نہیں کہہ سکتا کہ بیمیرا جذباتی فیصلہ ہے بلکہ تقریباً دوسال تک میں نے ایک ایک معاطع پرغور وخوض کیا ہے۔ ایک ایک بات کوعقل کی کسوئی پر پر کھا ہے اور جب میں نے یقین حاصل کرلیا ہے کہ اسلام وہ زرخالص ہے۔جو ہرمعیار پر بورااتر تا ہےتو میں نے اسے شرح صدر کے ساتھ قبول کرلیا

کیا تھا جبکہ بیسویں صدی کے تمام تر وسائل کے باوجود آج کی بہترین حکومتیں اس انقلاب کی گردکو بھی نہیں پہنچ سکیں اور تہذیبی وفکری اصلاح کے لیے اسلام کی مرجون منت ہیں۔ اس موقع پر میں چند دیکرمسلمانوں ہے بھی ملی اور نومسلم انگریز خواتین سے بھی تباوله خیال کیا مگرشرح صدر حاصل نه ہوسکا۔اس دوران میں نے کئی کتابوں کا مطالعہ کیا جن مين "ريليجن آف اسلام" "محمطية ايند كراست" اور "سورسز آف كرجيني" قابل ذکر ہیں۔ آخر الذكر كتاب كے مطالع سے بيانكشاف ہوا كه عيسائيت اور قديم بت برسی کے درمیان حیرت انگیز مشابہت یائی جاتی ہے پھر میں نے قرآن مجید کا مطالعہ بھی کیا۔شروع میں غیرمعمو لی تکرار کا احساس ہوا یہ بھی نہیں معلوم کہ میں اس سے کوئی اثر قبول کرتی تھی یا نہیں گر پیضرورمحسوس ہوا کہ قرآن نہا بت خاموشی ہے روح پراٹر انداز ہوتا ہے۔راتوں پردائنس ہیت کئیں اور میں نے قرآن کو ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ تاہم میں سی سوج كراكثر جيرت عن دوب جاتى كهايك انسان يورى نوع انساني كوهمل راجنمائي كيسے و اسكتاب؟ مسلمان بھی وعوی نہیں کرتے كر محطیقی فوق البشر تھے۔ بھے يہ جی پتا جل کیا کہ اسلامی عقیدہ کے مطابق تمام پیمبر انسان ہوتے ہیں وہ ہرفتم کے گناہ ہے محفوظ ہوتے ہیں اور سے کہ وی کوئی نئی چیز فیل ہے۔ بنی اسرائیل کے پیٹیبروں پر بھی وی اتر بی رہی ہے بالکل اس طرح حضرت علیہ السلام بھی پیغیبر تھے یہاں ایک ٹیاسوال میرے ذ بن میں پیدا ہوا کہ پھر بیسویں صدی میں کوئی پیغیبر معبوث کیوں نہیں ہوا؟ اس کا جواب مجھے قرآن ہے مل گیا کہ محمط اللہ کے آخری پیغمبراور نبی تھے۔ ذہن نے بھی میہ بات . قبول کی واقعی مناسب بھی یہی تھا کہ جب قرآن جیسی کتاب اپی ممل صورت میں موجود ہے جو ہرمعا ملے میں انسان کی راہنمائی کررہی ہے۔اس کی حفاظت کا ذمہ خود خدانے لیا

ہے تواس صورت میں کسی نئے پیمبریائی کتاب کی ضرورت بھی کیا ہے؟

اسلام کے بارے میں کافی معلومات حاصل کر لینے کے باوجود میرا ذہن ان

تعقیبات ہے چھ کارانہیں حاصل کر سکا تھا جوعیسائی مصنفین نے ہرطرف پھیلا دیئے تھے

مثال کے طور پراب'' تعداداز دواج'' (Polycamy) کے نظریئے نے مجھے پر نیٹان

کردیا۔ میں نے سوچا کہ کم از کم اس معاطے میں مغرب نے اسلام پرضرور سبقت حاصل

آتے ہی میں بیار پڑ گیا۔ صحت بحال ہو کی تو میں نے فوج میں کمیشن کے لیے ورخواست دے دی مگر کمزوری اور صحت کی بنیاد پر مجھے کمیشن نہ ملی میں نے ہمت نہ ہاری اور ایک رضا کارگروب میں شامل ہو گیا اور بعد میں با قاعدہ فوجی کی حیثیت سے جنگ میں شامل ہوا۔مغربی محاذیر فرانس کے مقام سوے پراڑتے ہوئے زخمی ہوااور دشمنوں کے ہتھے چڑھ گیا جوقیدی بنا کر مجھے جرمنی لے گئے جہاں مجھے سکتے بلکتے انسانوں کی حالت زار کوقریب ہے دیکھنے کا موقع ملا' خصوصاً میں ان روسی قید بول کونہیں بھول سکتا جو پیچیش میں مبتلا ہو کر کوں کی موت مرر ہے تھے۔میرا دایاں باز وشدیدزخی ہوکرتقریباً بیکار ہو چکا تھااس کیے مجھے ہیتال میں رکھا گیا تھا بعد میں مجھے سوئٹز رلینڈ کے ایک ہیتال میں منتقل کر دیا گیا۔

ریج ومصیبت ٔ غریب الوطنی اور زندانی کی اس حالت میں مجھے قرآن اکثریاد آتا تھا۔ میرے تصورات پر الف کیلی (Arabian nights) کا ایک منظر حمایا ر بتا تھا۔اس میں ایک نا گہائی آفت ہورے کے بورے شہرکو کمل طور پر ملیا میٹ کردین ہے۔ تمرایک نوجوان دنیا و مافیا ہے بے نیاز قرآن کے مطالعے میں اس طرح مستغرق ہوتا ہے کہ اسے گردو پیش کی تباہی کی خبر تک نہیں ہوتی نہ بیتا ہی اسے پچھ نقصان پہنچاتی ہے چنا نچہ میں جرمنی ہی میں تھا جبکہ میں نے اپنے گھر خط لکھ کرسیل Sale کا ترجمہ قرآن منگوانے کی خواہش کا اظہار کیا تھا بعد میں مجھے پتا چلا کہ ریجیجا گیا تھا مگر مجھ تک نہ پہنچا۔ ولیم کی بات کا سلسلہ منقطع کر کے میں اس بارے میں اپنی ذاتی رائے وینا جا ہوں گی اس کے بعد پھراس کا بیان جاری رہے گا۔ (یہاں مجھے اقبال کا وہ پیغام شدت سے یاد آ رہا ہے۔ کہ جب ہم مسلمان اپنے عروج ادر زوال کی بات کرتے ہیں اپنا تابناک ماضی و یکھتے ہیں اور حال پرنظر ڈالنے ہیں تو سوائے بربادی کے پچھنظر نہیں آتا اس بربادی کا و مددارکون ہے۔اللہ تو ہمیشہ سے انسان کونواز تار ہاہے مگرکوئی اس قابل تو ہو۔رتبدانمی کو ملتا ہے جو اس کے حق دار ہول نئی دنیا اور ترقی کی راہیں انہیں پر مطلق ہیں جو انہیں و موند نے نکتے ہیں ہم اگر آج خوار ہیں تو دجہ یہی ہے۔ اگر بھی عروج ہمارا مقدر تھا تو سبب وہی تھا جوہم نے گنوا دیا۔)

ہے۔'' الحمد للدرب العالمين'' يہ ہيں وہ احساسات جوا يک غيرمسلم عورت نے مرحلہ وار اسلام کے بارے میں محسوس کیے انہیں عقل کی کسونی پر پر کھا اور ان کی صدافت کوشلیم كرتے ہوئے اسے ول اور زبان دونوں سے قبول كرليا۔ "سجان الله"

(اندن): ایک مصنف شاعر اور ناول نگار کی حیثیت سے زبر دست شہرت کے حامل ہیں ۔ان کی تصانف میں''لیلی اور مجنوں'''''القاسم کے سفر''اور''نئی دنیا'' خاص اہمیت ر تھتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں پیغمبر اسلام حضرت محمقالیہ کامشہور مقولہ ہے۔ ''ہر بجہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔اس کے والدین ہیں جواے یہودی یا محوی یا عیسائی بنا دیتے ہیں۔اس قول صادق کی روسے میں بھی ہیدائش طور پرمسلمان تھا تکراس حقیقت سے باخبر میں سالہا سال کے بعد ہوا۔ اسکول اور کالج کی زندگی میں میری ساری ولیسیاں نصابی سرگرمیوں تک محدود تھیں یا پھرا جھا کھانا اوراجھا پہننا طبیعت کو بہت مرغوب تھا۔میراشار غيرمعمولي ذبين طلبه مين نبيس موتا تقامكر بلندعوائم سينے بين ہروفت محلتے رہتے ہے۔ ند ہب عیسوی کے جیسے بھی معیار ہیں میں نے ان کے مطابق خدااور عبادت کے تصورات کو پہچا ننے کی کوشش کی ۔اس وفت پیساری یا تنبی جھے بہت اچھی لگئی تھیں ۔اس کے علاوہ میں جن انسانی خصوصیات کو پرستش کی حد تک پسند کرتا تھا وہ شرافت اور جرائت کی کیمبرج سے فارغ ہوکر میں ملازمت کے سلسلے میں وسطی افریقہ کے ملک یوگنڈا چلا گیا یہال انسانی زندگی کے بعض انو کھے اور دلچسپ پہلوؤں کا مشاہرہ ہوا۔ میں نے دیکھا کہ بیہ لوگ اگر چیسیاہ فام ہیں مگران کے دل خلوص اور انسانی ہمدر دی کی روشنی سے منور ہیں۔ ان کی زندگی سادہ ہے۔ مگر سچی خوشیوں سے بھر پور ہے۔ بیلوگ مسلمان تھے اور اسلام ہے میرا پہلا تعارف انہی کی وساطت ہے ہوا۔

يوكندا مين ميري تنهائيوں كى رقيق "الف ليك" ميں نے اسے پہلے پہل كيمبرج میں پڑھا تھا اس کے مطالعے کا اثر تھا کہ غیرمحسوس طریقے ہے مشرقی اقدار کی محبت میرے دل میں جاگزین ہوگئ تھی۔ یوگنڈ اکے قیام نے اس تقش کومزید گہرا بناویا۔ 1914ء میں بہلی عالمی جنگ چیٹر گئی تو میں اپنے وطن انگلتان آ گیا میال

وہ زمانے میں معزز تھے مسلماں ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآل ہو کر

سوئٹز رلینڈ میں میرے باز واور ٹا تگ کا آپریشن ہوا میری صحت بحال ہو کی اور میں چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تو میں نے ساواری Savary کا فراتسینی ترجمہ قرآن خریدلیا (به آج بھی میرے پاس موجود ہے جان سے زیادہ عزیز ہے) میں بیان مہیں كرسكتا كهاس موقع برقر آن نے مجھے مسرت واطمینان كی كن انتہاؤں ہے ہمكنار كيا۔ یوں لگتا تھا کہ ابدی صداقتوں کی کوئی کرن اپنی تمام تر برکتوں کے ساتھ میرے دل پر نازل ہورہی ہے۔جس کی مُصندک اور روشنی روح کی گہرائیوں میں اترتی چلی جارہی ہے۔ اب میرے دل میں قرآن لکھنے کی خواہش ہندت سے ابھرنے لگی۔ دایاں ہاتھ ابھی تک بے کارتھا اس کیے ہائیں ہاتھ ہے مشق شروع کردی۔قرآن کے لکھتے ہوئے میں وہی خوشی اور کا مرانی محسوس کرتا تھا جوا یک نشا بچہ شروع شروع میں پھھ لکھتے ہوئے محسوس کرتا ہے۔ کچی بات تو بیہ ہے کہ میں سوئٹور لینڈ ہی میں تھا جبکہ اپنے آپ کومسلمان مجھنے لگا تھا۔ جنگ بند ہوئی تو میں دئمبر 1918ء میں رہا ہو کروطن والیس آگیا۔ 1921ء میں میں نے لندن یو نیورٹی کے شعبہ ادبیات میں داخلہ لے لیا۔ میرا ایک مضمون عربی تھا جس کے لیے مجھے کنگز کالج میں لیکچر سننے کے لیے جانا ہوتا تھا۔ ایک روز کا ذكر ہے كەعربى كے استاد (عراق كے مرحوم بيل شاہ ) نے ليلجر كے دوران قرآن كا ذكر كيا اوركها " خواه آپ كااس پرايمان هويانه هوليكن آپ اس كتاب كوبے حد دلچيپ اور قابل قدر پائیں گے۔' لیکن میں تو اس کتاب کی صدافت پر یقین رکھتا ہوں میں نے فورا جواب دیااس پروہ پہلے تو بہت متعجب ہوئے پھرخوشی کا اظہار کیا اور تھوڑی دہر کی گفتگو کے بعدانہوں نے لندن کے ٹو ڈٹنگم گیٹ پرواقع مسجد میں آنے کی وعوت وی۔

میں وہاں گیا نماز میں شریک ہوا اور اسلامی تعلیمات کو بیجھنے کی مزید کوشش کی بعد میں بھی اکثر مسجد چلا جاتا اور نماز میں شامل ہوجا تاحیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شرح صدر عطا کردیا اور میں نے تیم جنوری 1922ء کومسلمان ہونے کا اعلان کردیا۔ میری زندگی

کے اس مقدس انقلاب پرتقریبانصف صدی کاعرصہ گزرچکا ہے۔ الحمد للد کہ میں اسلام پر نظری اور عملی دونوں اعتبار ہے پختہ اعتقاد رکھتا ہوں۔ میں نے دیکھا ہے کہ اللہ کی توت و حكمت اوررهم وكرم بے كنار ہے اور علم كى حدود جنتى چيلتى جاتى ہيں اس كى قدر تيں اتنى ہى روش ہور ہی ہیں میں یقین رکھتا ہوں کہ خدا کی اطاعت اس کی سبیح و تعلیل اور عقیدت ومحبت ہی ہماراسر مایہ ہے افتقاراورتوشته آخرت ہے۔الحمدللدرب العالمین ۔

(3) پروفیسرڈ اکٹر ہارون مصطفیٰ لیون ایم اے ( بینے عبداللّٰد کوئیلم ) ڈ اکٹر " ف فلاسفى و اكثرة ف لشريخ و اكثرة ف سائنس و اكثرة ف لاز الف اليس في كالسل نام و بلیوا یج کوئیلم تھا۔ انہوں نے 1882ء میں اسلام قبول کیا۔وہ غیر معمولی صلاحیتوں کے ماہرِ لسانیت اور ماہرارضیات تھے اور بورپ اور امریکہ کی بہت سی اعلیٰ اور ثقه ترین علمی المجمنوں اور یو نیورسٹیوں کے فیلووا عزازی ممبر تھے۔ وہ متعددمشر قی زبانوں مثلاً عبرانی عربی فاری ترکی اور پہنو پر استادانہ مہارت رکھتے تھے۔وہ ایک وقع جریدے Isle of Men Examine میں نسانیات پر محققانه مضامین لکھا کرتے' نیز مختلف زبانوں کی گرائمراورساخت پرانہوں نے بہت ی قسطول میں نہایت قابل قدر محققانہ بحث کی اور علمی حلقوں ہے اپنی محنت ورف نگاہی کالو ہا منوایا اور بہت سے ا داروں اور یو نیورسٹیوں نے انہیں اعزازات سے نوازا۔

و اکثر ہارون مصطفیٰ علم الارض پر بھی کامل عبور رکھتے ہتے اور بورپ وامریکہ کے تفدیملی طلقوں میں ان کے پیچر توجہ اور شوق سے سُنے جاتے ہے انہی غیر معمولی صلاحیتوں کی بنا پر انہیں اسانیات کے ایک بین الاقوامی ادارے کاسکرٹری جنزل چنا گیا اورلندن ہے چھینے والے ایک متندسائنسی رسالے'' فلومتھ' کا ایڈیٹر بھی بنالیا گیا۔

انہوں نے عربی اور ترکی لٹریچر پر بھی کئی کتابیں تصنیف کیس۔ ترکی کے سلطان عبدالحميد خان اورآسٹريا کے بادشاہ نے انہيں متعددتمغوں اورتعریفی اسنادے سرفراز کیا۔ و اکثر موصوف اسلام کے پر جوش اور ان تھک مبلغ نتھے ان کی تبلیغی مساعی کے نتیج میں کم وہیش یانچ سوتعلیم یا فتہ اور اعلی حیثیت کے انگریزوں اور پور پیوں نے اسلام قبول کیا بتیجہ میدنگلا کہ جرج بو کھلا گئے انہوں نے ڈاکٹر صاحب کے خلاف او چھا پرو پیگنڈا

### پاڪسوسائڻي ڙاٺڪام پر موجُو1 آل ٿائم بيسٿسيلرز:-



اسلام آیک عالمگیر ند بہب

شروع کردیا اور برطانوی حکومت نے انہیں 1908ء میں جلاوطن کردیا۔1912ء تک جار برس کا عرصہ انہوں نے و نیا کے مختلف ملکوں میں گزارہ مگر تبلیغ کے دینی فریضے سے ا کی کہتے کے لیے بھی غافل نہ رہے۔ 1912ء میں انگلتان پہنچے اور اب لندن کی بجائے لیور پول میں رہائش اختیار کرلی اور وہیں 1936ء میں وفات پائی۔

یہاں ان کی زندگی کے حالات بیان کرنے سے میری مرادیہ ہے کہ بیروہ لوگ تھے اور تاریخ الی بہت مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ جوغیر مسلم تنظیم جب ان کے دامن علم وحكمت (جوكهمومن كالممشده مال ہے) ہے بحر محطقے كائنات كرازان بر محلقے جلے گئے اور اللہ کی واحدانیت اسلام کی سچائی ورآن کی حقیقت اور سب سے بردھ کراس دین کو لے کرآنے والے کی شخصیت نے ان کواس طرح متاثر کیا کہ بیہ کیج بغیر ندرہ سکے۔ "لَالله الْالله مُحَمَّدٌ رُسُول الله"

اورصرف پڑھائیں پیکلمہ بلکہ اس پیغام کوایینے دل و د ماغ میں اس طرح رجا بسالیا کہ اللہ کے اس بیغام پر بورے اترنے گھے۔

"ابینے رب کے راستہ کی طرف دانائی اور امٹی انٹی باتوں کے ذر لیے بلاؤاور بہت پیندیدہ طریقے ہے بحث کرو۔' (اٹھل:125)

انہوں نے نہ صرف خود اسلام قبول کیا بلکہ لوگوں کو بھی اس کی طرف بلانے کے اور اس طرح خسارے کی زندگی کو فائدے کی زندگی میں بدل لیا ' کیونکہ ارشاد باری

'' ' فتم ہے عصر کے وفت کی کہ بے شک انسان نقصان میں ہے' مگر وہ لوگ جوامیان لائے اور نیک عمل کیے۔ دوسروں کوحق بات کی تلقین کی اور پھرمشکل پرصبر کی تلقین کی ۔ ' العصر )

یس اس صورت کے ذریعے ہے بات لوگوں پر واضح کردی گئی کہ دنیا کی خسارے کی زندگی کو فائدے میں بدلنے کا یہی طریقہ ہے کہ انسان سے دل سے ایمان قبول کرے نیک عمل کرے پھراس سیائی کی دوسروں کو بھی نصیحت کرے کیونکہ ہرمسلمان کا

فرض ہے کہ وہ نیکی کا جاہے کوئی حجوثا ہی ساپیغام کیوں نہ ہواہے دوسروں تک پہنچائے اور تبلیغ کے اس راہتے میں جن مشکلات کا بھی سامنا ہوائبیں ہمت اور حوصلے کے ساتھ برداشت کرے اوران سے کھبرا کرخن کا راستہ نہ چھوڑ دے بلکہ صبر کرے بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر ہم ذراغور کریں تو معلوم ہوگا جولوگ دین کی راہ برنگل بڑتے ہیں۔

الله تعالی غیب کے ذریعے ان کی مدد کرتا چلا جاتا ہے اور وہ دنیاو آخرت دونوں میں کا میابی حاصل کر کیتے ہیں اس کی ایک مثال ہمارے نامور کرکٹر یوسف یومنا کی بھی ہے كركس طرح انہوں نے اسلام قبول كيا۔ (اب ان كانام محمد يوسف ہے) ہمارى كركث فيم کے او پنرسعیدانور کی سریری میں اس نے دین اسلام سے آگاہی حاصل کی اللہ تعالیٰ جب کسی کو ہدایت دینا جا ہتا ہے تو و سلے خود بخو د بننے چلے جاتے ہیں مگر افسوس اس وفت ہوتا ہے۔ جب کوئی نومسلم مسلمانوں کی طرز زندگی کود مجتاہے تواسے مایوی کا سامنا ہوتا ہے۔ جبیا کہ تحدیوسف نے کہا" میں نے جب اسلام قبول تہیں کیا تھا تو میں اسلامی اقدار سے متاثر تفاجيحه برسخص مسلمان نظرة تاتفا تمراب جبكه مين مسلمان مول توجيحه كوئي مسلمان نظر نہیں آتا۔ ذراغور سیجئے اس جملے پریہاں بیمرادہیں ہے کہ کوئی مسلمان ہیں ہے بلکہ بیمراد ہے کہ ہم صرف نام کے مسلمان ہیں اسلام کے دیتے ہوئے درس کوہم نے بھلا دیا۔ آج اس درس کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ محمد یوسف کے بقول اس نے جب اسلام قبول کیا اوراسلام کے بیچے معنی کو مجھ لیا تو اس پرتر تی کی را ہیں تھلتی جلی کئیں۔جنید جمشید کی مثال ہی کے لیں وہ ایک پاپ سنگر تھا تمراللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے کا موقع ملاتو اس کی کایا ہی بلیث تنی رد نیاوی عیش وعشرت کو چھوڑ کروہ برائے نام مسلمانی ہے ہث کر کامل ترین ایمان والا بن گیا پھرنیل آ رم سرانگ جاند پر جانے والا پہلا تخص اُس کی کایا کیے بلنی ایک آ وازجواس نے جاند پرسی اُس پر سیسرتب کھلا جب اُس نے بھی آ واز زمین برسی بیآ واز اذان کی تھی اس کمنے اس نے دل و د ماغ دونوں سے اسلام کا اقرار کرلیا اور کہا بلاشبہوہ بات يبوديت ياعيسائيت ميل تبيس جواسلام ميس ہے۔

پس اگر کوئی تفکر ہے کام لیتا ہے تو کا ئنات کے تمام اسرار ورموز اس پر کھول

199

میں بھی نظریہ حیات کونظرا نداز کیا جائے گا اس میں انتثار پیدا ہوجائے گا اور انسان ا فراط و تفریط کا شکار ہوجائے گا اور اس کے نتیج میں انسان کے لیے امن وسکون اور سلامتی ہے زندگی بسر کرنا بطور خلیفۃ اللہ اعلیٰ انسانی مدارج طے کرنا ناممکن ہوجائے گا۔ اس لیے وہی تعلیم وتربیت کا میاب ہو گی جواسلامی نظریہ حیات سے پوری طرح ہم آ ہنگ ہو' تعلیم کے متعلق اصل راوعمل میہ ہے کہ قرآن کو اس کی اصلی جگہ دی جائے اور اس کی اصل جگہ ہیہ ہے کہ وہ ہمارے تمام علوم وفنون کا سرچشمہ ہوہم وہ جانیں جس کی وہ ہمیں تعلیم دیتا ہے اور وہ کریں جس کا وہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے۔علم وعمل کی ہرمشکل میں ہم پہلے اس كا دروازه كفتكه اكبي وه ربيري كرے گا۔ اگراس كاكوئى اشارہ بم يخفى ره جائے تو ہم آ پیلیا کی وات مبارک کی طرف رجوع کریں گے جن کی بوری سیرت قرآن کی ممکی شرح اورتفسیر ہے۔ پس اگر ہم نے اپنی تعلیم میں تمام اعلیٰ اسلامی قدروں کوسمو دیا تو پھر کوئی وجہ ہیں کے مسلمانوں کوخلافت ارضی نہ سونپ دی جائے کیونکہ بیخلافت انہی قوموں کو ملاکرتی ہے جواپنی ثقافت اور اپنی قدروں کی امین ہوا کرتی ہیں اپنی قدروں کو پامال كرنے والى قوموں كامقدرز وال كے سوااور كيجي بين ہوتا۔ ہم نے اپنی قدروں كو بھلا ديا اورجنہوں نے اے اپنالیاوہ ہم ہے آ گے نکل کئے پیمرشکوہ کس بات کا؟ مثلا تجارت کے میدان ہی کو لے لیجئے میہ پیشہ پیٹمبری ہے مگر کیا ہمارے تا جرصنعتکاراور شجارت وصنعت سے ارب پی اور کھرب پی بننے والے پیمبر اسلام حضرت محمطی تعلیمات اور اللد کی آ خری الہامی کتاب قرآن جید کی تعلیمات پڑمل پیرا ہیں؟ یقینانہیں ہم اُن کے بتائے ہوئے راستے پیملی زندگی میں ہرگزنہیں چلتے۔اس صراط متنقیم پرغیرمسلم ممالک چل کر ترقی و خوشحالی کی منازل تیز رفتاری ہے طے کرتے نظر آ رہے ہیں۔ وقت کی اقلہ ضرورت ہے کہ ہم تجارت میں امانت و دیانت کوایسے اپنائیں جیسے ہمارے نبی اکرم اللہ نے اپنا کر صاوق اور امین کا خطاب کفار مکہ تک سے حاصل کیا تھا۔ آج اسلام کے تجارت کے بنیادی اصول اغیار نے اپنائے ہوئے ہیں۔اسلام کہتا ہے کہ پوراتو لو بورا نا ہؤ مال کے نقائص اور احیما ئیاں خرید ارکو بتاؤ' مال پر جائز مناقع لؤ ذخیرہ اندوزی نہ کرو'

سونا بنا کرتا نبانہ دو۔ جعلسازی نہ کرو طلاوٹ نہ کرو کیا ہم نے اسلام کے ان تمام بنیادی

دیئے جاتے ہیں پھراس میں جوسچائی اسے نظر آئی ہے بلاشیہ وہ اسلام ہے۔ حمد لگ میں نامید اور قداری است مشرق اور میں متاثہ میں میں

جن لوگوں نے اسلام قبول کیا وہ ہماری مشرقی اقد ارہے متاثر ہوئے۔ہماری تہذیب نے ان کے دل موہ لیے قرآن کی تا جیرے ان کے ذہن وقلب کوان کی روح کو سکون واطبینان نصیب ہوا۔ انقلاب محمدی اللہ نے نے ان کی فطری اصلاح کی پھر ہمیں کیا ہوگیا ہے آج ہماری اخلاق تنزل اسلام ہے دوری کا بتیجہ ہے۔ہم اسلام کے شعار و اقرار سے نابلد ہونے کے باعث مغرب کی اندھا وُ هند تقلید کرتے ہیں جس کے باعث ہم روحانی طور پر بے بہرہ ہیں کیونکہ ند ہب سے لگاؤ برائیوں سے روکنے ہیں اہم کردار ادا کرتا ہواور ند ہب سے دوری گراہی کی طرف لے جاتی ہے۔ فد ہب ہمیشہ سے انسانی تاریخ ہیں نہایت ہی مضبوط تہذیبی قوت رہا ہے۔ فد ہب ہماری زندگی ہے۔اخلاقیات تاریخ ہیں نہایت ہی مضبوط تہذیبی قوت رہا ہے۔ فد ہب ہماری زندگی ہے۔اخلاقیات مشکلوں سے دو چار کرتی ہے۔ہمیں بحثیت مسلمان وہ نظام اپنانا چاہیے جو ہمارے نبی مشکلوں سے دو چار کرتی ہے۔ہمیں بحثیت مسلمان وہ نظام اپنانا چاہیے جو ہمارے نبی حضرت محمد اللہ ہمیں دیا اور اپنی تعلیم میں بھی وہی نظام اختیار کرنا چاہیے جو ہمیں اسوہ حسنہ سے طا

جس میں تمام مبادیات اسلام موئے ہوئے ہیں۔ اس ساگرہم سے بھیں کہ شاید ہے کسی پابندی کا نام ہے تو ایسانہیں ہے اسلامی تعلیم انسان کواس طرح تیار کرتی ہے کہ بینہ تو بہت جکڑا ہوا ہوتا ہے اور نہ ہی بہت آزادیدانسانی ذہن کو ہر طرح کے خدشات سے نکال کراسے اشرف المخلوقات کے مجے مقام پر فائز کرتی ہے۔ بیوہ شعور دیتی ہے۔ جو انسان کو خصر ف خود شناس بلکہ خداشناس بھی بنا دیتا ہے اور انسان کو معراج کی اس بلندی تک پہنچادیت ہے۔ جس کی خاطر ہی شاید انسان کی تخلیق کی گئے۔ اسلام میں علم محض برائے علم نہیں بلکہ برائے عمل ہے۔ اسلام کا اصل مدعا تمام روئے زمین پر اللہ کے حکم اور اس کے قانون کا نفاذ اور انفرادی اور اجتماعی زندگی کو اللہ تعالی کی رضا کے تابع کرتا ہے۔ یہ تصور اپنے مخصوص تقاضوں کے مطابق نظام تعلیم کی بھی تشکیل کرتا ہے۔ یہ تصور اپنے مخصوص تقاضوں کے مطابق نظام تعلیم کی بھی تشکیل کرتا ہے۔

'' مسلمان بچوں کی تعلیم وتربیت میں نظر بیرحیات بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ کسی بھی فرداور معاشرے کی کامیا بی کا انحصار اس کے نظر بیر بہوتا ہے۔ زندگی کے جس بہلو

کسی تجربے یا مشاہدے کا انکارنہیں کرتا۔ قرآن پاک کی کل آیات کا تقریباً ساتواں حصہ بعنی تقریباً مشاہدے کا انکارنہیں کرتا۔ قرآن پاک کی کل آیات کا تقریباً خوروفکر کریں اور نشانیاں ہیں یہاں عقل والوں کے لیے وغیرہ وغیرہ جس ٹیکنالوجی کی بنیاد پرمغرب تی اور جدیدیت کا ظہار کررہا ہے۔ وہ در حقیقت مسلمانوں کی ایجاد کردہ ہے۔ اس کے موجد مسلمان ہیں۔ اسلام کہیں بھی سائنس کی نفی نہیں کرتا یہ تمام عصری تقاضوں سے قدم ملاکر چلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اجتہا داور جدید دور کے تقاضوں اور چیلنجوں سے نمٹنے کی ملاکر چلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اجتہا داور جدید دور کے تقاضوں اور چیلنجوں سے نمٹنے کی کہیں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ بلکہ عین اسلام ہے اسلام نصرف سائنس کی اہمیت و افادیت کوشلیم کرتا ہے بلکہ سائنسی تروت کا اور ترقی کو منشائے اللی کی تکیل قرار دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے:

''وہ صرف اللہ کی ذات ہے جس نے دریا کوتمہارے لیے مخرکیا' تاکہ اس کے حکم ہے اس میں کشتیاں چلیں اور تاکہ تم روزی کی تلاش کرو اور شکرا داکرو۔''

اور جتنی چیزیں زمین و آسان میں ہیں'ان سب کوتمہارے لیے مسخر بنایا' بے شک ان باتوں میں غور کرنے والوں کے لیے بہترین دلائل ہیں۔ (الجاثیہ)

اللہ تعالیٰ نے انسان کو بار بار کا تنات اور اس کی اشیاء پرغورو فکر کرنے کی ترغیب دی ہے۔فرمایا:

''اورہم نے تم پرقرآن نازل کیا' تا کہ جو پچھلوگوں کواس میں بتایا گیاہے۔وہ اس پرغور کریں۔''

سورة البقره ميل فريايا:

"الله تعالیٰ نے اس طرح تمہارے لیے نشانیاں بیان فرمائیں تاکہان سے عقل حاصل کرسکواور انہیں سمجھ سکو۔" اصولوں کو اختیار کیا ہے۔ کیا اغیار نے ان ہی درخشندہ اصولوں پر عمل نہیں کیا'' ہر چیز پر ضرورت سے زیادہ نفع نے لوگوں کی زندگیاں دو بھر کردی ہیں ناقص معیار نے ہماری سا کھ کو کھو کھلا کردیا ہے۔ بھی مسلمان تاجروں کا سامان آئکھیں بند کر کے غیر بھی خرید لیا کرتے تھے اور آج حال کیا ہے؟ اب بھی وقت ہے سنجل جا کیں اور خدائی نظام کے مقابلے میں باطل نظام کی بیروی ترک کرتے ہوئے' فکری تہذیبی اور معاشرتی اعتبار سے اسلامی ضابطہ حیات کی بیروی کریں اور کامل مسلمان بن جا کیں۔ اپنے اندر مومنوں کی الیک صفات بیدا کریں جو تقدیروں کا رُخ بیٹ دیا کرتی ہیں۔

غوروخوض کریں اور ہدایت حاصل کریں اس کتاب سے جو ہماری راہنمائی کے لیے نازل کی گئی ہے۔ارشاد باری تعالیٰ ہے:

'' بہم نے سیمبارک کتاب تم پر اس لیے نازل کی کہم اس کی نشانیوں پرغور وفکر کرواور جولوگ اہل عقل ہیں وہ اس سے نصیحت حاصل کریں۔''

كياسائنس مذہب سے متصادم ہے؟

پھے لوگوں کا خیال ہے کہ شاید سائنٹ مذہب سے متصادم ہے۔ گر ایسا نہیں ہے۔ قر آن تو خود خور وفکر کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ تعالی اپنے مومن بندوں کی تعریف ہیں فرما تا ہے۔

''وہ زمین و آسان کی بیدائش میں غور وفکر کرتے ہیں۔' تد ہراور تفکر ایمان کی جارہ جان اورعبادت کی روح ہے۔دراصل تفکر ہی معرفت المہی کا ذریعہ ہے پھر ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بید دین سے متصادم ہے۔ جو تو تنیں بیسوچ رہی ہیں کہ اسے نافذ کرنے سے ترقی رکے گی اور یہ کہ ہم پیچھے رہ جا کیں گے تو ان کی سوچ غلط ہے۔ ہمارا فہ ہب سائنس سے تضاونہیں کرتا بلکہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ یور پی ساری ترقی مسلمان سائندانوں کی ربیرچ ہے ہے۔سائندانوں کی میں جو ہا تیں آج کہد ہے ہیں دیسرچ ہے ہے۔سائندان اپنے تج بات ومشاہدات کی بنا پر جو با تیں آج کہد ہے ہیں وہ قرآن میں بہلے ہی بیان کردی گئی ہیں اورا حادیث میں بھی روانت کی گئی ہیں۔اسلام

ذکر ہے۔ وہیں اس نقصان کی نشاندہی بھی کی گئی ہے کہ اس میں نقصان بھی ہے مگر فائدہ زیادہ بیاان کو جا ہے کہ شیطان کے قدموں کی پیروی کرتا ہواان چیزوں کونقصان کے لیے استعال مت کرے جنہیں اللہ نے ہارے فائدے کے لیے بنایا۔ اگر چہ جنگی آلات اسے تیار کرنے کی قرآن بھی اجازت دیتا ہے۔اپنے دفاع کے لیے مرجو چیزیں اپنے

وفاع کے لیے بنائی جاتی ہیں انہی کو اگر بے گناہوں کی جان لینے کے لیے استعال کیا جانے لگے تواس کے ذمہ دارہم خود ہیں اور اپنے رب کے سامنے (اس مقررہ وفت میں

جس كا اشاره قرآن ميں بار بارآياہے) جوابدہ بھی خود مول کے۔اللہ تعالیٰ نے انسان كو دنیا میں رہ کرتر تی کی منازل طے کرنے کی راہ دکھائی ہے۔مطالعہ قرآن سے بیصدافت

واضح ہوجاتی ہے کہ دین اسلام تو خودسائنس ہے اور اس سائنس کی روح احکامات الہی

ہیں۔ قرآن مادی روحانی اور سائنسی تمام شعبوں کوساتھ لے کر چلتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کی ہدایت کے مطابق غور وفکر کرنے والے مسلمانوں نے عملی طور پر سائنسی ونیا میں

كار بائے نمایال انجام دیئے اور جب مسلمانوں نے اس بدایت سے مندموڑ لیا تو وہ ترقی

ے دور ہوتے چلے گئے جس طرح بن اسرائیل پہلے پہل علم و حکمت کے میدان میں بہت آ گے تھے وہ جب تک اللہ کی فرما نبرداری کرتے رہے۔اللہ کی سب سے لاڈ لی توم رہے

مگر آ ہتہ آ ہتہ سرکشی اختیار کرنے لگے اور اللہ کے احکامات کی نافر مانی کرنے لگے علم و حکمت کی جگہ دنیا وی لہو ولعب نے لے لی عیش وعشرت کے دلدا دہ ہو تھئے اور ان کی ہث

دهرمی اس انتها کو بینی گئی که بیول کو ناحق قبل کرنے کے اللہ کی کتابوں میں حسب منشا تبدیلی

كرنے ليك اللہ نے ان كى نافر مانيوں كا ذكر قرآن ياك ميں كيا ہے۔ سورة البقرہ ميں بہت تفصیلی ذکر آیا ہے۔ ان ہے سرکشی کی بنا پر دنیا کی خلافت چھین لی گئی نبوت کا اعزاز

دوسرے خاندان کول گیاان میں جھیج جانے والے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ اسلام ہیں

جنہیں انہوں نے بقول ان کے صلیب پرچڑھا دیا مگر اللہ تعالی فرما تا ہے ہم نے انہیں تھے سلامت آسان كى طرف انھاليا۔'

یں اللہ تعالیٰ اینے وعدوں کے خلاف نہیں کیا کرتا آج مسلمان اُسی دوراہے یر کھڑے ہیں بھی عروج ان کا مقدرتھا' آج زوال۔اگر دلوں میں ایمان کی تمع روشن ہوتو سورة انعام میں یمی بات اس طرح بیان کی ۔

'' ذراغور ہے ویکھئے کہ ہم کس طرح اپنی نشانیوں کو واضح طور پر پیش کرتے ہیں۔ تا کہوہ سب حقائق کواچھی طرح سمجھ لیں۔''

پھر ہا قاعدہ اشیاء کا ذکر کیا کہ ان پرغور کرو۔

"اور وہ اللہ ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور نہریں بنائیں اور اس میں ہرفتم کے پھل پیدا کیے جن کے جوڑے ہوتے ہیں' رات کی تاریکی سے دن کی روشنی کو جھیا دیا' غوروفکر کرنے والوں کے لیے ال یا توں میں صاف نشانیاں ہیں۔

" " کیا انہوں نے بھی غور وفکر نہیں کیا 'ایپے دلوں میں کہ اللہ نعالیٰ نے زمین وا سان میں جو پھے بھی ہے۔ صرف ایک مقررہ مدت ہی کے (الروم) لیے پیدا کیا ہے۔''

اس آیت کے ذریعے قیامت کے دن کی طرف اشارہ کرویا گیا کہ پیسب پھے جواللہ نے انسان کے لیے پیدا کیا اس پرغور وفکر ہی اس کے لیے آسائٹ کا سامان فراہم كرتا ہے اور ان سب آسائشوں ہے انسان ایک مقررہ وفت تک فائدہ اٹھا سكتا ہے۔ لیمی د نیا کی ہر چیز کوفنا ہے اگر کوئی نام باقی رہے گا تو وہ صرف اللہ کا نام ہے پین اللہ کی بنائی ہوئی كا كنات اور كا كنات كى ہر شے اس بات كا تقاضا كرتى ہے كداس كے بارے ميں سوچيں اس کا مشاہدہ کریں اے عقل کی کسوئی پر پر تھیں اور پھرا ہے اپنے فائدے کے لیے استعال كريں جس طرح قرآن ياك ميں لو ہے كى طرف اشارہ كيا گيا كہاس ميں لوگوں كے ليے فائدہ ہے جن لوگوں نے اس حکم کی تعمیل کی اس سے اپنا فائدہ تلاش کرلیا اور آج دنیا میں اس لوہے سے بنی ہوئی سینکڑوں مصنوعات ہمارے لیے ترقی کا باعث بنی ہوئی ہیں اسی لوہے سے بنے ہوئے ہوائی جہازوں نے دنیا کے فاصلوں کوسمیٹ کررکھ دیا مگرای لوہے سے انسان نے ایٹم بم جبیبا خطرناک بم بھی بنا دیا اگر آپ غور کریں تو جہاں اس کے فائدے کا

حاصل کرنا پڑتا ہے مسلمانوں میں بہت صلاحیتیں موجود ہیں۔اگر آج ہمیں پابند یوں سے آزاد کردیا جائے اور سب کو تعلیم اپنی زبان میں حاصل کرنے کے فوا کد نظر آئیں ہم میں پچھلوگ یہ بیڑا اٹھا کیں کہ ان کتابوں کا جو بھی ہماری تھیں تر جمہلوگوں کوان کی قومی زبان میں کرکے دیا جائے تو بہت سے لوگوں کی صلاحیتوں ہے ہم فاکدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جو غیر ملکی زبان پرعبور نہ رکھنے کی وجہ سے تحقیق کے میدان میں آگے نہیں بڑھ سکتے ٹھیک جو غیر ملکی زبان پرعبور نہ رکھنے کی وجہ سے تحقیق کے میدان میں آگے نہیں بڑھ سکتے ٹھیک ہونے کہ ہم بین الاقوامی زبان سیکھیں مگریہ درست نہیں کہ اپنی بیچان گوا کر اپنی زبان کو اہمیت نہ دے کہ ہم بین الاقوامی زبان سیکھیں مگریہ درست نہیں کہ اپنی بیچان گوا کر اپنی زبان کو اہمیت نہ دے کہ ہم بین الاقوامی دبان سیکھیں میں سوار کی ہی ہے جو بھی منزل پڑئیں پہنچا۔ ساکنس کے تین او وار

1- قدیم سائنس قبل مسیح
 2- سائنس کا اسلامی عبد

3- جديدسائنس

جب قدیم سائنس کا ذکر ہوتا ہے تو ہے بات سامنے آئی ہے کہ جب بی نوع انسان کی تخلیق ہوئی سائنس کا ابتدا ہوگی کیونکہ زندگی گزار نے کے لیے اسے ہر چیزی ضرورت پڑی مثلا اس نے پھر سے پھررگز کر آگ پیدا کی ۔ آبی گزرگا ہوں کو پار کر نے کے لیے پھروں کو نوکیلا بنا کر ہتھیا روغیرہ تیار کیے وغیرہ وغیرہ بس اس طرح انسان مل جل کر قبیلوں کی شکل میں آباد یوں میں رہنے لگا تو دیہات اور شہر بننے لگے وہ جانوروں کو سواری اور سامان المحانے کے لیے استعال کرنے لگا زمین سے اپنی خوراک اُگانے لگا اور اس طرح تہذیب و تحدن نے جنم لیاس خیال کو دیکھیں تو اندازہ ہوجائے گا کہ جب کا نئات کی تخلیق تہذیب و تحدن نے جنم لیاس خیال کو دیکھیں تو اندازہ ہوجائے گا کہ جب کا نئات کی تخلیق کی سائنس نے جنم لیاس خیال کو دیکھیں تو اندازہ ہوجائے گا کہ جب کا نئات کی تخلیق کی سائنس نے جسی جنم لیا کو تکھیں تو تعیت بدل جاتی ہے جسے زندگی سادگی سے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی نوعیت بدل جاتی ہے جسے زندگی سادگی سے بات ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی نوعیت بدل جاتی ہے جسے زندگی سادگی سے آرائش کی طرف آگئی اس طرح سائنس نے بھی جدید شکل اختیار کرلی۔ '

قديم دور بى من يونانى كتدريداورروم من سائنس فروغ بإيابونان من

تاریکیاں اجالوں میں بدل جایا کرتی ہیں میں مخضر ساحوالہ یہاں دینا چاہوں گی اس بات
کا کہ مسلمانوں نے کب اس ترقی میں قدم رکھا اور کب اور کن وجو ہات کی بنا پر اس
میدان سے باہر آ گئے اور اب کیا کریں دوبارہ اپنے مقام کو پانے کے لیے میرا اس
کتاب کو لکھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم میں میدا حساس اجا گر ہوجائے کہ ہم اسلام کی
عظمتوں کے امین ہیں ایک قوم سے امامت لے کراگر ہماری جمولی میں ڈال دی گئی تو
ہم پھریہ امامت انہی کو کیوں لوٹا رہے ہیں قیامت کے روز اپنے رب کو اپنے نی اللہ کے
شافعی محشر کو کیا جواب دیں گے کیا ایسانہیں ہے۔
شافعی محشر کو کیا جواب دیں گے کیا ایسانہیں ہے۔

زمانہ بڑے شوق سے سُن رہا تھا ہم ہی سومجے داستاں کہتے کہتے

جیبا کہ میں اوپر ذکر کرچی کہ پہلے یہودی علم و حکمت کے میدان میں بہت آئے سے ان کے بعد یہ ورشہ ملیانوں کو نتقل ہو گیا اور جب میلیانوں نے اس سے منہ موڑ اتو یہ ورشہ دو بارہ اہل یورپ کے پاس چلا گیا اس لحاظ ہے سائنس کے تین ادوار ہیں مگر سب سے زیادہ ترتی اسلامی دور میں ہوئی اور بہت کی چیزوں کے موجد میلیان ہیں یہاں میں یہ دضا حت بھی کرنا چا ہوں گی جو اس ترتی میں سب سے اہمیت کی حامل ہے۔ یہاں میں یہ دضا حت بھی کرنا چا ہوں گی جو اس ترتی میں سب سے اہمیت کی حامل ہے۔ دی تین مسلمانوں نے یونانی 'سکندر ہے اور رومی سائند انوں کی کھی ہوئی کتا ہوں کے ترجے عربی زبان میں کیے ان پر ریسرچ کی یعنی قرآن کے حکم کے مطابق خور دفکر کیا تربی تربی کی تعنی قرآن کے حکم کے مطابق خور دفکر کیا ور اس کی اور ہی سائندہ کیں اپنی تعنیف کیں اپنی ریسرچ کے نتیج میں مشاہدات اور تجربات کی کسوٹی سے گز رکر سیکٹر وں اشیاء ایجاد کیں اور یوں جہاں گئے اپنے قدم جماتے گئے حکم کی کر گرسیکٹر وں اشیاء ایجاد کیں ساتھ لے جانے سے بچا درنہ ہمارا وہ قبتی سرمایہ لے گئے اسے اپنی زبان میں ٹر انسلیت ساتھ لے جانے سے بچا درنہ ہمارا وہ قبتی سرمایہ لے گئے اسے اپنی زبان میں ٹر انسلیت ساتھ لے جانے سے بچا درنہ ہمارا وہ قبتی سرمایہ لے گئے اسے اپنی زبان میں ٹر انسلیت کی اور در کہلا تا ہے۔

آج ہم اس لیے پیچے ہیں کہ ہمیں تحقیق کرنے کے لیے غیرمکی زبان پرعبور

زوال کی ایک وجہ ہے جوقو میں سائنسی علوم سے فائدہ نہیں اٹھا ٹیں گی وہ پیچھے رہ جا ٹیں گی چونکہ اسلام ایک عالمگیر فد ہب ہے اس لیے اس نے اس پہلوکو بھی تشنہ نبیں جھوڑ ا۔

## سائنس کے مختلف شعبوں میں مسلمانوں کی خدمات

1- علم طلب

طب کو اسلام میں نہایت اہمیت حاصل ہے۔ نبی پاک ملاق نے ایک موقع پرعلم کی دوشاخیں بیان کیس فر مایا:

« علم دو بين - " 1- علم الا ديان 2- علم الابدان

ا يك حديث مين فرمايا:

" ہر بیماری کی دواہے۔"

قرآن پاک میں شہد کو بہت ی باریوں کے لیے مفید بتایا گیا ارشاد باری

خالی ہے:

## "اس شہد میں لوگوں کے لیے شفاہے۔"

یہاں یہ بتانے سے میری مرادیبی ہے کہ قرآن اور حدیث کے ذریعے بی علم طب کی طرف اشارہ کردیا گیا اور مختلف جڑی ہو ٹیوں اور مختلف کھانے پینے والی اشیا کو جمارے علاج کے لیے جویز کردیا گیا یہاں میں تفصیل میں نہیں جاؤں گی صرف اتنا کہوں گی کہ طب نبوی علیق بی آج بھی کا میاب علاج کی بنیاد ہے اور قرآن کی آیات میں بھی شفا ہے اور بلا شبہ شفا صرف اللہ کی طرف سے ہے ۔علاج بھی اُسی نے بتایا انسان نے تو صرف تحقیق کے ذریعے اسے دریا فت کیا ہے۔

مسلمانوں کے عہد حکومت میں علاج معالجہ کے لیے سرکاری طور پر بھی شفاخانہ قائم کیے گئے اموی دور میں بھی طب کے میدان میں کافی کام کیا گیا گرعباسی عہد میں طب کوکا فی اہمیت ملی اس دور میں بے شار نامورا طباء پیدا ہوئے مسلمانوں میں بوعلی سینا نے طب میں قابل قدر کام کیا انہوں نے طب پر ضخیم کتاب ''القانون''لکھی ابو بکر محمد بن

طالیس انیکسی مدید رافیا غورث بو پالینوس الیکسا غورث ستراط ڈیموقر اط بقراط افلاطون اور ارسطوا پنظریات کے باعث تاریخ میں زندہ ہیں۔ یونان کی تاریخ کا سب سے اہم اور آخری سائنسدان ارسطو ہے اس کے ساتھ ہی یونانی سائنس کا دورا پنا اختیام کو پہنچ گیا ارسطو سکندراعظم کا استاد تھا اور بہلا یونانی سائنسدان جس نے حیا تیات کواپی مختیق کا موضوع بنایا۔

سکندراعظم نے 238 قبل مسے میں یونان کو تکست دی اور اسکندرید دارالخلافہ
بن گیا اور سکندریہ کے سائنسدانوں کا دور شروع ہو گیا ہے دوحصوں میں بٹ گیا۔ یونانی
دور اور روی دور سکندریہ سے تعلق رکھنے والا پہلا سائنسدان اقلیدس ہے اور آخری
طالینوں۔

ور میں رومیوں نے سکندر یہ پر قبضہ کرلیا اور اس طرح رومی دور شروع ہوگیا اور اس طرح رومی دور شروع ہوگیا اور اس ور میں قدیم زیانے کی سائنس نے دم تو ژویا بھرمسلمانوں کا دور شروع ہوا۔

نی پاک علیا کے بعث سے قبل لوگ جہالت کے اندھروں میں ڈو بے ہوئے سے ۔ اسلای تعلیمات کی بدولت مسلمانوں نے مضرف سائنسی بلکدا ہے ساتی سا کی اور اقتصادی زندگی کے تمام شعبوں میں انقلاب ہر پاکردیا۔ اسلام نے اپنے ظہور کے بعد سے دوسری صدی جمری تک نہ صرف مغرب میں جماو قیانوس سے صحرائے افریقہ تک اور بحراو قیانوس کے کنار سے سے دیوار چین تک اپنے جمنڈ کے گاڑو یئے بلکہ چین کی فتح کے بعد میں فرانس تک رسائی حاصل کر لی ۔ دوسری طرف برصغیر میں داخل ہوکر سندھاور بخاب تک اسلام کا بول بالا ہوگیا۔ یہاں میں مختصر ساحوالہ سائنس کے مختلف شعبوں میں بخاب تک اسلام کا بول بالا ہوگیا۔ یہاں میں مختصر ساحوالہ سائنس کے مختلف شعبوں میں موجودہ سائنس کی فد مات کا دوں گی تا کہ قار کین پر دلائل کے ساتھ یہ بات واضح ہوجائے کہ موجودہ سائنس مسلمانوں کی مرہون منت ہے۔ اگر ماضی میں یہ مسلمانوں کی ترتی کا باعث تیں ہو کو کہ خدید دور سائنس کا دور ہے۔ جس طرح چنداور عناصر مسلمانوں کے زوال کا باعث ہیں۔ جن کا ذکر ( کچھ کا میں کرچکی ہوں اور پچھ کا میں کردوں گی تا کہ کندہ ابواب میں کروں گی ) اس طرح سائنس کے میدان میں پیچھے رہ جانا ہی ہمار ب

مشہور طبیب ہونے کے ساتھ ساتھ مشہور کیمیا دان بھی تھا۔ اس نے پہلی مرتبہ دنیا کو نامیاتی اور غیرنامیاتی کیمیا سے روشناس کرایا۔''

ابن سینا بھی مشہور طبیب تنے گرانہوں نے مختلف چیزوں پر تجر بات کر کے ان کے خواص معلوم کیے نیز لوگوں کے اس خیال کی نفی کی کہ جعلی سونا بنایا جاسکتا ہے۔ انہوں نے تجر بات سے یہ بات ثابت کی کہ مختلف دھا توں کو ملاکرایسی چیز تو بنائی جاسکتی ہے جس پر سونے کا گمان ہو گرسونانہیں۔

جابر بن حیان کوسب سے پہلا با قاعدہ کیمیا دان شار کیا جاتا ہے۔اس نے سب سے پہلے گندھک کا تیزاب شورے کا تیزاب سلورنائٹریٹ اورمیکنز ڈائی او کسائیڈ دریافت کی کیمیائی میدان میں اس کے بہت سے کارنامے ہیں۔ اس کی کھی ہوئی کتابوں کی تعدادایک سوے زائدہے۔

اس طرح ایک اور مشہور کیمیا دان یعقوب بن اسحاق الکندی ہے اسے فلسفہ طب ہندسہ منطق اور نجوم میں بھی مہارت تھی۔ امونیا ایلومنیم کلورائیڈ نائٹرک ایسڈ سلفیورک ایسڈ اور پوٹاشیم نائٹریٹ اسی کی ایجاد کردہ ہیں۔ بارودی یاؤڈربھی اسی کی ایجاد کردہ ہیں۔ بارودی یاؤڈربھی اسی کی ایجاد ہے اور اس سے بنی ہوئی اشیاء کے تھیکیدار آج اہل بورب ہیں۔

## 3- علم طبیعات

یہ وہ علم ہے جس ہے اجسام کے تغیر و تبدل کی خاصیت کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔
اس شعبے میں بھی مسلمانوں نے گراں قدر خدمات انجام دیں مثلاً لیقوب بن اسحاق
بارودی پاؤڈر کے موجد نے اس علم پر 22 کتابیں تکھیں۔ سُر کی آ واز ہوا میں لہریں پیدا
کرتی ہے اور بیالہریں کانوں سے عکرا کر آ واز کا احساس دلاتی ہیں بیہ بات اس کی
دریافت ہے۔ نیز اس نے سُروں کے امتزاج اور سُروں کی تکرار معلوم کرنے کا طریقہ
بھی دریافت کیا۔

چیزوں کے تغیر و تبدل کا پہا ہمیں قرآن و حدیث سے ملتا ہے مسلمانوں نے اپنی خدمات سے است ثابت کیا۔ احمد بن مولی شاکر کی کتاب ''کتاب الحیل'' کو میکا نیات کے موضوع پر دنیا کی سب سے بہلی کتاب تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس طرح ثابت بن قرہ ابونصر فارا بی موضوع پر دنیا کی سب سے بہلی کتاب تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس طرح ثابت بن قرہ ابونصر فارا بی

زكريارازى نے طب بركئ كتابيں لكھيں جن سے اہل يورپ آج بھى فائدہ اٹھار ہے ہیں۔ اس نے کئی بیماریوں کے اسباب علامات اور طریقنہ علاج وادویات دریافت کیس پھران دوائیوں کوانیانوں پراستعال کرنے سے پہلے جانوروں پراستعال کیا۔اس کی ستاب "الماري" كو يبلاطبي انسائكلو بيديا كها جاسكتاب اس طرح جابر بن حيان كي دو تابیں ''الکیمیا'' اور'' کتاب العین'' معتبر تصانف بیں۔ اس کے علاوہ علی العباس اراني 'ابن الجرار' ابوالقاسم الزبراوي 'ابن رشد' ابن البشيم 'ابن الخطيب ' ثابت بن قره فخر الرازي ابن سبل طبري ابن وافد موسى بن ميمون اورعلى بن ربن الطرى وغيره نے طب برکئی کتابیں تکھیں جن میں ہے گئی پرسترویں اور اٹھارویں صدی سے اہل بورپ نے انحصار کیا ہوا ہے۔ ابن النفیس نے خون کی گردش اور دل کے خانوں کو دریافت کیا۔ مسلمانوں نے دوا سازی کے من میں بھی نمایاں خدمات انجام دیں۔ تشخیص امراض میں بہت مہارت حاصل کی ۔مریض کی نبض دیکھ کر تشخیص کا طریقة مسلمانوں نے وریافت کیا۔ سب سے اہم ہات سے کہ ارشادات نبوی میں تندری کو قائم رکھنے۔ بیار یوں کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرنے بیار یوں سے بچاؤ اور ان کے علاج کے بارے میں کمل تفصیل موجود ہے۔

علائے اسلام اور بعض غیر مسلم محققین کا بھی بیان ہے کہ علم کیمیا مسلمانوں کی ایجاد ہے۔ اگر چہ مسلمانوں نے علم کیمیا بونانیوں کی کتب سے اخذ کیا گر جوعلم یونانیوں سے حاصل کیاوہ بہت ہی کم تھا بڑے بڑے تمام مرکبات مسلمانوں نے ہی ایجاد کیے۔ اگر ہم غور کریں تو روئے زمین کا سب سے بڑا کیمیائی تجربہ خودتخلیق انسان اگر ہم غور کریں تو روئے زمین کا سب سے بڑا کیمیائی تجربہ خودتخلیق انسان ہے۔ قرآن مجید میں پیدائش آ دم سے متعلق جومعلومات بیان کی گئی ہیں وہ علم کیمیا کی بنیاد ہیں۔

بیدوبین میں ہے پہلے علم کیمیا پرمسلمانوں (عربوں) نے تجربات کے انہوں نے پہلے بارا سے دواسازی میں بھی استعال کیا۔ خالد بن یزید بن معاوید کو پہلامسلمان کیمیا دان کہا جاتا ہے۔ عہد عباسی میں بوی بوی تجربہ گاہیں قائم کی گئیں" ابو بکر محد زکریا رازی کہا جاتا ہے۔ عہد عباسی میں بوی بوی تجربہ گاہیں قائم کی گئیں" ابو بکر محد زکریا رازی

اور پھر بوعلی سینا جنہوں نے علم الطبیعات کو' حکمت نظری' قرار دیا انہوں نے بیٹا بت کیا کہ روشی کی رفتارخواه کتنی بھی ہو ہمیشہ محدود ہوتی ہے۔ ان سب کی تصانیف نے علم فزکس میں نمايال كرداراداكيا\_ريخان البيروني عبدالطيف البغد ادى قطب الدين شيرازي الغزالي اور الجوزى وغيره كى خدمات بهى طبيعات ك ميدان مين تمايال بيل- ابن الهشيم في يونانى سائنسدان اقلیدس اور بطلیموس کے اس نظریے کی تر دید کی۔ کدروشنی دیکھنے والی آئے ہو پر پڑتی ہے تو آ تھے ہے بصارت کی کرنیں نکل کرمتعلقہ شے پر پردتی ہیں جس ہے وہ چیز نظر آتی ہے۔ اس نے بتایا کدروشن جب کسی جسم پر براتی ہے تو مجھ شعا تیں جسم کی مختلف سطحوں سے لوٹ کر فضا میں پھیل جاتی میں اور ان میں سے کھے شعا کیں آ تھے میں داخل ہوجاتی ہیں جن کے باعث وہ جسم آ کھ کونظر آنے لگتا ہے۔ اس نے اس من میں نمایاں کام کیا۔

عبدالرحمان الخازن نے تجربات سے ابت کیا کہ مواوزن رکھتی ہے۔ اس نے پھروں کا وزن کرنے کے لیے یائی اور ہوا کے اندر چیزوں کا وزن کرنے کے لیے تر از وا بیجا و کیے۔ پس مسلمان سائنسدانوں نے علوم طبیعات میں نمایال کر دارا دا کیا۔

4- علم فلكمات

قرآن پاک میں علم فلکیات پر بردی واضح آیات موجود ہیں۔ستاروں کے نظام اورستاروں کی نقل وحرکت سے پیدا ہونے والے ردمل کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ جاند' سورج وغيره كے عوامل كو الله تعالى كى نشانياں قرار ديا عميا ہے۔علم فلكيات اسلامی علوم کا ایک بنیادی علم ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے:

"اور ایک نشائی سورج ہے جو اینے ٹھکانے کی طرف چاتا رہتا ہے۔اس نے درست اندازمقرر کیا ہوا ہے اس خدا کا جوز بردست علم والا ہے اور ہم نے جا تد کے لیے منزلیں مقرر کردیں یہاں تک کہ ایسارہ جاتا ہے جیسے تھجور کی برانی تبنی سورج کی مجال تبیس کہ جا ندکو جا میڑے اور نہ رات دن سے پہلے آسکتی ہے اور دونوں ایک دائر ، میں تیر دہے

مسلمان سائنسدانوں نے اس سلسلے میں اہم کام کیا اور اس علم سے یارے میں با قاعده طور پراس وفت کام مواجب دورعباسیدمین فلیفهٔ طب اور دیمرعلمی کتب کا ترجمه كياجانے لگا-ميرى تظريس بياس دوركاسب سے شانداركارنامه ہے كہ تحقيق كے ليے این عوام کواین زبان میں مواد فراہم کر دیا اور پھر جب مسلمانوں نے علم ہیئت اور فلکیات کے بارے میں تصانیف شروع کیں تو ڈھیروں کتب کا ذخیرہ جمع ہوگیا جو بعد ہیں آنے والے لوگوں کے لیے مرقع بن گیا۔

ايراجيم بن حبيب ايك ترقى يافته اصطرااب كاموجد به يه وه آله به بس کے ذریعے ستاروں کی بلندی مقام اور رفتار و غیرہ معلوم کرتے ہیں۔ ابور یعان البیرونی نے غزنی کے مقام پرایک بہت بڑی رصد گاہ قائم کی۔ اس نے و بنجاب کے مخلف شہروں كوض بلدى يائش كى عرخيام نے ايك كيلندرتياركيا" تاريخ جلالى" اس نے ثابت كياكه ايك سال من 365 دن 5 مصنے اور 48 سيئٹر ہوتے ہيں۔ پياصفحان كے مقام ير ایک رصدگاہ کا تکران تھا۔نصیرالدین طوی نے مراغدے مقام پررصد گاہ تغیر کروائی اور ال میں ماہرا جم شناس اکا ہرین کو تحقیق کی دعوت دی۔

اس طرح محمد بن ابراہیم انفرادی کیفوب بن طارق ماشاء الله احمد بن کشیر الفرعًا في محمد موى خوارز مي معقوب بن اسحاق الكندى ابومعشر بلخي محمد بن موى شاكر احمد بن موی شاکر عابت بن قره ابن سینا ابن البیشم وغیره نے علم فلکیات اور بیئت پر کئی متند كتابيل تكعيل اور رصد گابيل تغيير كيس جن ميں ماہرين فلكيات و نجوم عملي طور پر كام

تنتی کا تصورتو قرآن سے ہمیں ملاجب اللہ نے فرمایا کہ کا نتات کو میں نے جھے دن میں بنایا کو یا اعداد وشار کی وعوت تو ہمیں ہمارا مذہب دیتا ہے بھی جاند کی گروش کے دنول کا تعین کیا تو بھی رات اور دن کے بدلنے کے وقت کا تعین پونانی 'رومی اور سکندریہ دور میں صرف اے 9 تک کے ہندے استعال ہوتے تھے۔مسلمانوں نے ایک نے ہند سے صفر کو استعال کیا۔ جس سے حسابی ونیا میں ایک بڑا انقلاب پیدا ہوگیا۔ صفر کی

اسلام آیک عالمگیر مذہب

طرح اعشاری نظام بھی مسلمانوں نے ہی ایجاد کیا مسلمانوں نے علم ریاضی میں کمال حاصل کیا۔ انہوں نے طب ہیئت ولکیات اور سائنس وغیرہ کومتنداور سائنگیفک بنانے کے لیے ریاضی سے کام لیا۔

تقريباتمام مسلمان بيئت دان اورسائنسدان علم رياضي ميں مهارت تامدر كھتے تقے۔اسلامی عہد میں حساب کی پہلی کتاب محمد بن موسیٰ خوارزمی کی تصنیف ہے سے عالم اسلام كاسب سے پہلار یاضی دان تصور كياجاتا ہے اس كے علاوہ محد بن ابراہيم ليقوب بن اسحاق الكندي احمد بن مولى شاكر حسين بن مولى شاكر ابوجعفر البستاني اببيهم عمر خيام عبد الطيف البغدادي ابن الياسين المرقوطي ابن البدر القلصاوي ابو الوقاء البوز جانی وغیرہ نے ریاضی میں تا قابل فراموش کام کیا۔ان کی تصی ہوئی کتابیں بعد میں آنے والوں کے لیے مرقع بن تنگیں۔

اگراس علم كا بغورمشا بده كريس تؤيه بات ظاهر جوكى كدس طرح كون ومكان كى طرف قرآن میں بلایا گیا اللہ تعالی نے بار باراس بات کی طرف اشارہ کیا کہ تلاش سرنے والوں کے لیے ہی دنیا مسخری جاتی ہے جوڈھونڈ نے نکلے رہے انھی کو ملے ہیں اقبال نے ای خیال کواس طرح بیان کیا:

> كوئى قابل موتو بم شانيس كى دية بي و هوند نے والوں کو دنیا مجمی نئی دیتے ہیں

اسی خیال کے تحت مسلمانوں نے علم جغرافیہ میں بھی نمایاں اور قابل قدر کام کیا مثلًا ابوالقاسم محربن حوقل اینے زمانے کامعتبر جغرافیہ دان تھااس نے سیروسیاحت کے ووران زمین کا مطالعه کیا جہاں کہیں گیا اس کا نقشہ تیار کرتا گیا اس نے ملک کی معد نیات نباتات اور آب و ہوا وغیرہ کے بارے میں بھی معلومات فراہم کیں اپنی کتاب کے

ابور بیمان البیرونی نے پنجاب کے مختلف شہروں کے عرض بلد کی پیائش کی اور

مختلف قوموں اور ملکوں کے حالات اپنی کتاب "کتاب البند" میں لکھے یا قوت انجموی محمد بن يوسف ابوعبيدالكبرى شريف الأدريسي عبدالمنعم "ابن جبير ابوحمد الحيد ري ابوعمرشريسي محمد بن رشیدالفهری محمد بن جابر ابواسحاق ابراہیم محمد الفارس ابن الخطیب جس نے غرناطه كا جغرافيد لكهاسب نے اس ميدان ميں گرال قدر خدمات انجام ديں۔ان سب كى اس موضوع برلکھی ہوئی کتابیں ہارا سرمایہ بیں مگرسرمایہ تو تبھی کام آتا ہے جب ہم اسے ا ہے یاس رھیں اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔

ابن بطوطہ نے اٹھائیس برس سیاحت میں بسر کیے اس کا لکھا ہواسفر نامہ ہمیں کتنی معلومات فراہم کرتا ہے اگر ہم لینا جا ہیں۔

محمد بن مویٰ نے کرۃ زمین کی پیائش کا طریقہ اختراع کیا اور جغرافیہ پر کئی

ابن سعیدالمغربی نے سپین کامل جغرافیددیا اپنی کتاب کے ذریعے محدالز ہری نے مختلف ذرائع کے ساتھ براعظموں کا مطالعہ کیا اوران کا نقشہ بھی تیار کیا۔

ابو عامد الغرناطي نے اپني كتابول كے ذريعے صنعت دنيا، زمين شہرول، سمندروں میوانوں اور معدنیات ہے متعلق معلومات تفصیل کے ساتھ فراہم کیس سب سے بڑھکرالا درکی جس نے جاندی کا ایک گلوب بنایا اس پر دنیا کے مختلف نقشے تیار کیے اور پھراس نے علم جغرافیہ پرایک کتاب "نزہت المعیاق"، لکھی جس میں اس نے ان تمام لا كنول كى وضاحت كى جواس گلوب برلگائى تنكين دنياكے نقشے كے حوالے ہے۔"

آ کسفورڈ یو نیورٹی میں سیاحت کے حوالے سے آج بھی سب سے او پر ایک مسلمان مخص ' الادريي' كالكهاب-اس نے پہلی مرتبہ نقشے كاعلم دريافت كيا كويابيد

اس طرح زراعت کے میدان میں بھی مسلمانوں کی نمایاں خدمات ہیں۔غذا انسان کی پہلی ضرورت ہے۔اسلام نے انسان کے اس بنیادی حق کو بھی سلیم کیا اور قرآن وحدیث کے ذریعے انسان کواپنی روزی کمانے کی ترغیب دی گئی۔مسلمان جہاں جہاں بھی گئے وہیں زمینیں سونا اسکلنے لگیں۔ انہوں نے محنت ومشقت سے بنجر زمینوں کو

قابل كاشت بنايا \_مسلمانوں نے اس سلسلے میں مختلف آلات اور نئے نئے زرعی طريقے ا بیاد کیے۔مسلمانوں نے زراعت کے موضوع پر بھی کتابیں تکھیں۔ ہماری کتابول کا ترجمه ابل بورب نے کیا اور ان سے بھر بور فائدہ اٹھایا۔

بارودی اسلحہ کے بارے میں مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ سب سے پہلے عربوں نے ونیا کواس چیز سے روشناس کرایا۔

مسلمانوں نے فن تعمیر میں بھی بہت ترقی کی مسلمان سلاطین وخلفاء کے عہد میں محلات تعمیر کیے گئے جواسلامی فن تعمیر کا نا در نمونہ ہیں مثلاً بغداد میں عباسی خلفاء کے کل غرناطہ (سپین) میں الحمرالحل ایران کے شاہی محلات ہندوستان میں مغل باوشاہوں کے محلات اس طرح مقبرے میناراورمساجد ہماری ثقافت کے قابل دیدمقامات ہیں۔

مریدسیاتو ماراتایناک ماضی ہے۔ ہمیں سید مکھناہے کہ آج مارے پاس کیا ہے۔ ہم اگر صرف اس بات کاروناروتے رہیں کہ ہم نے سیسب کھی کیا تو ہمیں کیا ملا اليانبيں ہے جنہوں نے سے سے کھ کیا انہوں نے سب پچھ پایانام عزت شہرت اور رتبہ ہمیں وہ کھیل رہا ہے جوآج ہم کررہے ہیں۔ مخفرسا حوالہ عروج وزوال کا عمل میہال ووں گی تا کہ اس بات کی وضاحت ہو سکے کہ گھوئی ہوئی امامت کو دوبارہ حاصل کیسے کرنا ہے۔اپنے تنزل کوعروج میں کیسے بدلنا ہے اور ترقی پذیر قوم کی بجائے ترقی یافتہ قوم کھلانا

# سائنس كاعروج اورزوال

علوم وفنون سلاطين وامراء كى سريرتى ميں پھلتے پھولتے ہيں۔ابتدا ميں اموى پھرعہاسی خلفا علوم وفنون میں دلچیسی رکھتے تھے انہوں نے اس کی ترون کو ترقی میں مجر پور حصہ لیا اور ان کے حصول کے لیے دولت کے دریا بہا دیئے جس کے متیج میں بے شار سائنسدان پیدا ہوئے (آج بھی اگر ہم نظر دوڑائیں تو وہی قومیں ترقی کی منازل طے كررى ہيں جولعليم كے ميدان ميں زيادہ سرماييخرچ كررى ہيں اور ہم تو انجى تك نے نے تجربوں سے تعلیم کی بربادی کے علاوہ کچھ حاصل نہیں کریار ہے) مگر جب میمی خلفاء

عیش وعشرت کی طرف ماکل ہوئے تو علماءفضلا کی جگہ در باروں میں مسخر وں بھا تڈوں اور نا چنے گانے والوں نے لے لی جب خلفاء اور سلاطین وامراء نے علما وفضلا کی سریرستی ے ہاتھ اٹھالیا تو سائنسی علوم کوز وال آنے لگا۔

حکومتوں کے نفاق اور زوال نے بھی سائنسی تر قی کوروک دیا کیونکہ جب تک مسلمان آپس میں متحداور برامن رہے علم ونن ترقی کرتار ہا۔ سقوط بغداد بھی اس نفاق کا بتیجه تھا ور نہ خلا نت عباسیہ بورے عالم اسلام کی ایک متحدہ حکومت تھی تمر جب عباس خلفاء عیش وعشرت میں پڑ کر کمزور ہوتے چلے گئے تو کئی خودمختار ریاستیں قائم ہو کئیں تو فتنہ تا تار الثهايهال مين زياده تفصيل مين تهين جاؤل كي صرف ايك الهم بات (جواس فتنه كاسب بني اورسقوط بغداد کی نوبت آئی) بتا نا جا ہوں گی عباسی خلیفہ معتصم باللہ نہایت کمزوراور غیر ذ مه دار حکمران تھا۔ اپنے حالاک وزیر موید الدین کے غلط مشوروں کو مانتا تھا وہ وزیر اندرونی طور پرتاتار ہوں سے ملا ہوا تھا وہ اسیے غلط مشوروں سے ایک مضبوط متحدہ حکومت کے نظام کو بگاڑتا چلا گیا اور پھر جب سلطنت کمزور پڑ گئی تو تا تاریوں کو بغداد پر حملے کی دعوت دے دی (بالکل ایسے ہی حالات کا سامنا آج بھی مسلمانوں کو ہے خدارا ا ہے دشمنوں کو پہچا نیں جومحبت کی آٹر میں ہماری جڑوں کو کھو کھلا کرر ہے ہیں بیدمنافقین بیں ہم کیوں بھول رہے ہیں اس فرمان نبوی طاب کو:

" مومن ایک سوراخ سے بھی دو بارنبیں ڈ ساجا تا۔"

جب تا تاریوں نے بغداد پر حملہ کیا ساتھ ہی ہلا کو خان نے بغداد پر حملہ کر دیا۔ اس نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجادی۔اس نے نتین دن میں ہر چیز کو تباہ کر کے رکھ ویا۔ بغداد میں تل عام کیا شہر کی عمارتوں کومنہدم کرنے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے علمی ذخیرہ کو آگ لگادی اور ہزاروں کتابیں دریائے وجلہ میں بہا دیں کہا جاتا ہے کہ کتنا عرصه دریائے وجلہ کا پانی ان کتابوں کی روشنائی سے کالا رہااس طرح مسلمانوں کا بیش بہاعلمی ذخیرہ جس میں سائنسی علوم براکھی ہوئی سینکٹروں کتابیں تھیں۔سقوط بغداد ہے ضائع ہوگیا اور آنے والی نسلول کو سائنسی میدان میں آگے بڑھنے کے لیے تحقیقی مواد

کااس ہے کیا تعلق ہم مسلمان ہیں ہمارا ظاہراور باطن ایک ہونا چاہے۔مغربی نظریات کو ردکرتے ہوئے اسلامی نظریات کو اوراخروی درکرتے ہوئے اسلامی نظریات کو اپنی زندگیوں کی اساس بنائیں تا کہ دنیاوی اوراخروی وونوں زندگیاں سنورجائیں۔ پس روحانیت کو ما دیت پرتر ججے دیں اورا پنے رب کوراضی کرنے کی کوشش کریں کیونکہ مومن کی زندگی کا اصل مقعداللہ اور اس کے رسول مقالیہ کی خوشنودی ہے۔

ارشاد باری تعالی ہے:

''اور یہودی اورعیمائی تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے طریقے پر نہ چلنے لکو صاف کہددو کدراستہ بس وہی ہے جواللہ نے بتایا ہے۔اوراگرتم ان کی خواہشات کی پیروی کروگے باوجوداس کے کہ تمہارے پاس علم آ چکا ہے تو اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے تمہارا کوئی دوست یا مددگار نہ ہوگا جن لوگوں کوہم نے کتاب دی ہے۔وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیما کہ پڑھنے کاحق ہے۔وہ اس پر سچے دل سے ایمان طرح پڑھتے ہیں جیما کہ پڑھنے کاحق ہے۔وہ اس پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں اور جو اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کریں۔وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔'' (البقرة:120:121)

# امامت كي منتقلي

اگرچہ بہودی (بی اسرائیل) اپنے علم وحکمت کی وجہ سے پہلے امامت کے منصب سے منصب پر فائز تھے اور بیاللہ تعالیٰ کی لاؤلی تو م حلی گراپی سرشی کی وجہ سے اس منصب سے محروم کردی گئی میں مختصر ساحوالہ اس تاریخ کا دوں گی کہ امامت کس طرح منتقل ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی عالمگیر دعوت بھیلا نے کے لیے مقرد کیا تھا۔ انہوں نے پہلے خود عراق سے مصرتک اورش وفلسطین سے ریمتان عرب کے مختلف کوشوں تک برسول گشت عراق سے مصرتک اورش وفلسطین سے ریمتان عرب کے مختلف کوشوں تک برسول گشت کو اللہ کی اطاعت وفر ما نبرداری (یعنی اسلام) کی طرف لوگوں کو دعوت دی بھرا بے

نا پید ہو گیا۔ نیز جیسے جیسے حکومتوں کا رُخ بدلتا رہتا ہے لوگوں کے رجحانات بھی بدلتے رہتے ہیں پہلے پہل مسلمانوں کا رجحان علوم وفنون لیخی فلسفۂ ہیئت طب سائنس اور فلکیات کی طرف زیادہ تھا اس لیے سائنسی علوم نے ترقی کی اور بے شارسا تمنیدان پیدا ہوئے گر جب مسلمانوں کا رجحان عیش پرستی کی طرف مائل ہوتا چلا گیا۔ محقیق وعجشس کا فقدان ہو گیا اخلاقی اقد ار کے ساتھ ساتھ علمی اقد اربھی یا مال ہو کنئیں تو سائنسدان یا ہیے مومن جن کی نگا ہیں تاریخ کے دھاروں کوموڑ دیا کرتی ہیں کیسے پیدا ہوتے؟ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی ریڑھ کی ہٹری کی حیثیت رکھتی ہے اس بات کوامچی طرح ذبهن تشین کرلیں اگر دوبارہ اپنا مقام او نیا دیکھنا جاہتے ہیں یہاں بیقصیل بتانے ہے میری مراد یک ہے کہ اس تصور کی نفی کریں کہ اسلام اور سائنس آپی میں متصادم ہیں اسلام تو نه صرف سائنسی علوم کی حوصله افزائی کرتا ہے بلکه اس میدان میں آ کے بڑھنے اور غوروفکر کرنے کی دعوت بھی دیتا ہے۔ جن کی وضاحت اوپر دی ہوئی آیات سے کی گئی ہے۔ ہمارے زوال کی دیکرئی وجوہات میں سے ایک وجہ سائنسی علوم میں پیچے رہ جاتا بھی ہے کیونکہ جوقوم بھی سائنسی ترقی میں چھےدہ جائے گی وہ زندگی کے ہرمیدان میں میکھیےرہ جائے گی۔ یس اس بات کی ضرورت ہے کہ اسلامی نقط نظر سے سائنس کی اہمیت و افادیت کوواضح کیاجائے۔اسلاف کے سائنسی کارناموں سےروشناس کرایاجائے تاکہ ہمارے دلوں میں سائنسی علوم حاصل کرنے کا جذبہ ببیدا ہواوراس احساس کومسلمانوں کے دل سے ختم کیا جائے کہ تمام ایجا دات بورپ اور امریکہ کے سائمندانوں کی مربون منت ہیں۔ یہاں مسلمانوں کے سائنسی کارناہے بیان کرنے کا مقصد یمی ہے کہ سابقہ زمانے کی اہم ترین ایجادات مسلمانوں ہی کے دم سے وجود میں آئیں۔غیراقوام نے مسلمانوں کے علمی سرمایہ سے استفادہ کر کے سائنسی میدان میں ترقی کی ہے۔ میں خود اعمادی مسلمانوں کو آ کے برد صنے میں مدود ہے گی ورندہم ہرمیدان میں اغیار کے دست

اغیار کی زبان اور وضع قطع اختیار کرنے کی بجائے اپنی قدروں کو پہچانیں اور اس خیال کی نفی کریں کہ ایمان اور اسلام کا تعلق تو صرف دل سے ہے ظاہری وضع وتر اش کرراہ راست کی طرف اقوام عالم کی راہنمائی کرے اور یہی وہ نعمت تھی جسے اللہ تعالیٰ نے بار بارانہیں یا دولایا۔

''اے بنی اسرائیل یاد کرواس نعمت کو جومیں نے تم پر کی اور تہہیں تمام جہانوں پرفضیلت دی۔'' تمام جہانوں پرفضیلت دی۔''

اس شاخ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے ہیں بیت المقدس کو اپنا مرکز قرارویا (اللہ کی مرضی ہے) جب تک بیشاخ امامت کے منصب برفائز رہی۔ بیت المقدس ہی دعوت الی اللہ کا مرکز اور خدا پرستوں کا قبلہ رہا گر جب انہوں نے منصب امامت کا حتی اداکر نا چھوڑ دیا بلکہ خو دبھی راوحت ہے پھر گئے اورسوائے چندلوگوں کے ان کی پوری امت میں نیکی کرنے کی کوئی صلاحیت باتی نہ رہی تو انہیں امامت کے منصب کی پوری امت میں نیکی کرنے کی کوئی صلاحیت باتی نہ رہی تو انہیں امامت کے منصب سے معز ول کردیا گیا کیونکہ امامت صرف ان لوگوں کے لیے ہے جوفر ما نبردار ہوں چونکہ امامت بچی اطاعت وفر ما نبرداری کا کھیل ہے۔ جب فرما نبرداری سرشی میں بدل جاتی ہے تو امامت بھی چھین کی جاتی ہے ( یہی حال آج ہمارا ہے ) پس اللہ تعالی نے پھر یہ امامت کا منصب حضرت ابرا ہیم علیہ السلام کی دوسری شاخ نبی اساعیل کوسونپ دیا اللہ نے اس شاخ میں وہ رسول میں تھی جیدا کیا جس کے لیے حضرت ابرا ہیم علیہ السلام اور اساعیل علیہ السلام نے دعا کی۔

# حضرت محمعليت

ان کا طریقہ وہی ہے جو دوسرے انبیاء علیہ السلام کا تھا اور ان کے پیروکار (مسلمان) تمام پیغیبروں کی تقدیق کرتے ہیں جو دنیا میں اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اسی راستے کی طرف دنیا کو بلاتے ہیں جس کی طرف سارے انبیاء وعوت دیتے چلے آئے ہیں لہذا اب امامت کے مشخق صرف وہ لوگ ہیں جو اس رسول تعلقہ کی پیروی کریں۔

تبدیلی امامت کا اعلان ہونے کے ساتھ ہی قدرتی طور پرتحویل قبلہ کا اعلان ہونا بھی ضروری تھا۔ جب تک بنی اسرائیل کی امامت کا دورتھا بیت المقدس مرکز وعوت

مشن کی اشاعت کے لیے مختلف علاقول میں خلیفہ مقرر کیے۔ شرق اردن میں اپنے بھینج حضرت لوط علیہ السلام کو شام وفلسطین میں اپنے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کو اور اندرون عرب میں اپنے بڑے حضرت اساعیل علیہ السلام کو مامور کیا بھر اللہ تعالی اندرون عرب میں اپنے بڑے بیٹے حضرت اساعیل علیہ السلام کو مامور کیا بھر اللہ تعالی کے عمی وہ گھر تقبیر کیا جس کا نام کعبہ ہے اور اللہ ہی کے عمی وہ گھر تقبیر کیا جس کا نام کعبہ ہے اور اللہ ہی کے عمی وہ گھر تقبیر کیا جس کا نام کعبہ ہے اور اللہ ہی کے عمی وہ گھر تقبیر کیا جس کا نام کعبہ ہے اور اللہ ہی کے عمی وہ گھر تقبیر کیا جس کا نام کعبہ ہے اور اللہ ہی کے عمی وہ گھر تقبیر کیا جس کا نام کعبہ ہے اور اللہ ہی اور اللہ ہی اور اللہ ہی کے عمی وہ گھر تقبیر کیا جس کی کا نام کعبہ ہے اور اللہ ہی کے عمی وہ گھر تقبیر کیا جس کی کا نام کعبہ ہے اور اللہ ہی کے عمی وہ گھر تقبیر کیا جس کی کھر کیا ہے کہ کا نام کعبہ ہے اور اللہ ہی کے علیہ کی کھر کیا ہے کہ کی کھر کیا ہے کہ کیا ہے کہ کی کھر کیا ہے کہ کیا ہے کہ کی کھر کیا ہے کہ کی کھر کیا ہے کہ کی کھر کی کھر کیا ہے کہ کی کا نام کی کھر کیا ہے کہ کی کھر کیا ہے کیا ہے کہ کی کھر کی کے کھر کیا ہے کہ کیا ہے کہ کی کھر کیا ہے کہ کی کھر کیا ہے کہ کھر کیا ہے کہ کیا ہے کہ کی کھر کی کھر کیا ہے کہ کیا ہے کہ کی کھر کیا ہے کہ کی کھر کیا ہے کیا ہے کہ کی کھر کی کھر کی کھر کیا ہے کہ کی کھر کیا ہے کہ کی کھر کیا ہے کہ کی کیا ہے کہ کی کھر کیا ہے کہ کی کھر کھر کیا ہے کی کیا ہے کہ کی کھر کیا ہے کہ کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کیا ہے کہ کی کھر کیا ہے کہ کھر کی کھر کی کھر کیا ہے کہ کی کھر کی کھر کیا ہے کہ کھر کی کھر کیا ہے کہ کی کھر کیا ہے کہ کی کھر کیا ہے کہ کھر کی کھر کھر کی کھر کے کھر کی کھر کھر کھر کی کھر کھر کی کھر کھر کی کھر کی کھر کھر کھر کھر کی کھر کھر کی کھر کی کھر کھر کے کھر کھر کھر کھر کھر کے کہ کھر کھر کھر کھر کھر کے کھر کھر کھر کھر کھر کھر کے کھر کھر کے کھر کھر کے کھر ک

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل ہے دو بردی شاخیں نکلیں ایک حضرت اعلیٰ علیہ السلام کی اولاد جوعرب میں رہی۔ قریش اورعرب کے بعض دوسرے قبائل کا تعلق اس شاخ ہے تھا اور جوعرب قبیلے نسلا حضرت اساعیل علیہ السلام کی اولاد نہ تھے۔ وہ بھی چونکہ ان کے پھیلائے ہوئے نہ بہ ہے کم وہیش متاثر تھے اس لیے وہ اپنا سلسلہ انہی ہے جوڑتے تھے دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد 'جن میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد 'جن میں حضرت العقوب علیہ السلام 'حضرت موٹی علیہ السلام 'حضرت داؤ دعلیہ السلام 'حضرت سلیمان علیہ السلام 'حضرت موٹی علیہ السلام 'حضرت سلیمان علیہ السلام 'حضرت موٹی علیہ السلام 'حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بہت ہے انبیاء علیہ السلام بیدا ہوئے اور جیسا کہ میں پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بہت ہے انبیاء علیہ السلام کا عزادی نام چونکہ اسرائیل تھا اس لیے بھی بیان کر چی ہوں حضرت یعقوب علیہ السلام کا اعزادی نام چونکہ اسرائیل کے نام ہے مشہور ہوئی۔ ای شاخ میں جب پستی و تیزل کا دور آیا تو یہ بہلے یہود بت اور پھر عیسائیت نے جنم لیا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اصل کام دنیا کو اللہ کی اطاعت کی طرف بلانا اور اللہ کی طرف جا تا اور اللہ کی طرف ہے آئی ہوئی ہدایت کے مطابق انسانوں کی انفرادی واجماعی زندگی کا نظام درست کرنا تھا۔ وہ خود اللہ کے مطبع تھے اُس کے دیئے ہوئے علم کی پیروی کرتے تھے۔ ونیا میں اس علم کو پھیلاتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ سب انسان مالک کا نئات کے فرما نبروار ہوکرر ہیں۔ یہی خدمت تھی جس کے لیے وہ دنیا کے امام و پیشوابنائے گئے تھے ان کے بعد بیدا مامت کا منصب ان کی نسل کی اس شاخ کو ملا جو حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے چلی اور بنی اسرائیل کہلائی یعنی (اسرائیل کی اولا و) اس میں انبیاء بیدا ہوتے رہے اس کورا ورا ورا ورا ورا است کاعلم دیا گیااتی کے سپر دیہ خدمت کی گئی

ہوگا۔اس لیےاما مت و پیشوائی کی نعمت بنی اسرائیل سے سلب کر کے اس امت کودی گئی جوفر ما نبر دارتھی۔ و نیا ہیں ایک امت کی راست روی کا بیا نہائی ٹمر ہے کہ اسے اقوامِ عالم کی رہنما اور پیشوا بنا دیا جائے اور نوع انسانی کو خدا پرتی اور نیکی کی طرف گا مزن کرنے کی خدمت پر لگا دیا جائے۔ بید منصب جس امت کو دیا گیا۔ حقیقت ہیں اس پر اللہ کے فضل وا نعام کی بحکیل ہوگئی اللہ تعالیٰ کا فر مان ہے۔ کہتو یل قبلہ کا بیتھم دراصل اس منصب پر تہاری سرفرازی کا نشان ہے۔ لہذا تہمیں اس لیے بھی ہمارے اس تھم کی بیروی کرنی چاہیے کہ ناشکری و نافر مانی کرنے ہے کہیں بید منصب تم سے چھین نہ لیا جائے۔ امامت کا منصب عطا کرنے کے بعد اس امت کو ضروری ہدایات دی گئی ہیں۔ کہ بید ذمہ داری بھولوں کا بستر نہیں ہے بلکہ ایک عظیم الشان اور پُر خطر خدمت ہے۔ جس کا بارا ٹھانے کے بولوں کا بستر نہیں ہے بلکہ ایک عظیم الشان اور پُر خطر خدمت ہے۔ جس کا بارا ٹھانے کے اور جب صبر وثبات اور عزم و واستقلال ساتھ ہی امت پر ہرتم کے مصائب کی بارش ہوگی۔ سخت آن ماکٹوں ہیں سے گزرنا ہوگا کے ساتھ ان تمام مشکلات کا مقابلہ کرتے ہوئے ہم راہ حق ہیں آگے ہو ہے جا کیں گو گؤراللہ کی طرف سے ہم پرعنایات کی بارش ہوگی اور خسارے کی زندگی فاکدے ہیں بدل کے گھراللہ کی طرف سے ہم پرعنایات کی بارش ہوگی اور خسارے کی زندگی فاکدے ہیں بدل

ارشاد باری تعالی ہے:

" بہودی کہتے ہیں بہودی ہوتو راہ راست پاؤے میسائی کہتے ہیں میسائی ہوتو ہوا ہے۔ میسائی کہتے ہیں میسائی ہوتو ہدایت ملے گی ان سے کہو" نہیں ' بلکہ سب کو چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام مشرکوں ہیں سے نہ علیہ السلام مشرکوں ہیں سے نہ سے نہ سے ۔

تھے۔

یہود ونصاریٰ کی مقدس کتابیں اس بات پر گواہ بیں کہ حضرت ابراہیم علیہ اسلام ایک اللہ کے سواکسی دوسرے کی پرستش نقدلیں بندگی اور اطاعت کے قائل نہ شخے۔ امامت کا منصب ان سے نہیں چھینا گیا بلکہ یہودیت اور نصر انیت سے واپس لیا گیا جوراہِ راست سے مخرف ہوگئ تھیں وہ دین ابرا ہیمی سے پھر گئی تھیں ان کی شریعت میں جوراہِ راست سے مخرف ہوگئی تھیں وہ دین ابرا ہیمی سے پھر گئی تھیں ان کی شریعت میں

ر ہااور وہی قبلہ اہلِ حق بھی رہا۔خود نبی عربی تلفظ اور آپ تلفظ کے بیر وبھی اس وقت تک بیت المقدس ہی کوقبلہ بنائے رہے۔ گرجب نی اسرائیل اس منصب سے باضا بطمعزول کردیئے گئے تو بیمرکزیت بھی بدل گئی اور مقام ابرا جیم کو (خانہ کعبہ) کومرکز بنادیا گیا اور چونکہ ابتدا میں حضرت ابرا جیم علیہ السلام کی دعوت کا مرکز بھی بہی مقام تھا۔

اس لیے اہلِ کتاب کے لیے بھی پہتلیم کرنے کے سوا چارہ نہیں تھا کہ قبلہ ہونے کا زیادہ حق کعیے ہی کو پہنچتا ہے۔ بیدا لگ بات تھی کہ وہ ہث دھرمی کی وجہ سے حق کو حق جانے ہوئے کا زیادہ حق اختراض کرتے تھے۔ تحویل قبلہ کا اصل تھم رجب یا شعبان 2 ہجری میں نازل ہوا۔ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

' بین اللہ اس کے چہرے کا بار بار آسان کی طرف اٹھنا ہم وکھور ہے ہیں۔ بین ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسان کی طرف اٹھنا ہم وکھور ہے ہیں۔ بین ہم ای قبلے کی طرف تہمیں پھیرو ہے ہیں جے تم پہند کرتے ہو۔ محبورام کی طرف ڈن پھیرلو۔ اب جہاں کہیں بھی تم ہو۔ آس کی طرف منہ کرکے تماز پڑھا کرو۔''اور بے شک الل کتاب جانے ہیں کہ یہ تھم ان کے رب کی طرف سے بچ ہے مگراس کے باوجودوہ جو پھھ کرر ہے ہیں اللہ اس سے عافل نہیں ہے۔'' (البقرة: 144)

یہودیوں اور عیسائیوں کے علماء حقیقت میں سے بات اچھی طرح جانتے تھے کہ کعبے کو حصرت ابراہیم علیہ السلام (جوان کے جدّ انبیاء بھی تھے) نے تقمیر کیا تھا اور برمکس اس کے بیت المقدس اس کے بیت المقدس اس کے القوں تقمیر ہوا اور انبی کے زمانے میں قبلہ قرار پایا۔اس لیے اس تاریخی واقعے میں ان کے لیے ذرہ برابرکسی اشتباہ کی مخوائش نہ تھی۔

سورۃ البقرہ ہی کی آیت نمبر 149 اور 150 میں پھرای تھم کی تاکید کی گئی کہ تمہارا گزرجس مقام سے بھی ہوا پنا زُخ مسجد حرام کی طرف پھیردو کیونکہ بیتمہارے رب کا حق فیصلہ ہے۔ پس جہاں کہیں بھی ہوائی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کروتا کہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی ججت نہ ملے گر جولوگ ظالم ہیں ان کی زبان تو کسی حال میں بند نہ تمہارے خلاف کوئی ججت نہ ملے گر جولوگ ظالم ہیں ان کی زبان تو کسی حال میں بند نہ

باراس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ اُن کی کتابیں اس بات کی تقید بین کرتی بین کہ قرآن برخق ہیں کہ قرآن برخق ہے کہ اُن کی کتابیں اس بات کی تقید بین توریت اور انجیل میں برخق ہے ایسے ہی بی پاکستان کی اُند کی بشارتیں صاف صاف موجود ہیں مثلا:
با وجود تغیر و تبدل ترمیم وتحریف کے بہت می بشارتیں صاف صاف موجود ہیں مثلا:

(زبور توریت اور انجیل کے بیانات)

خداوند نے سیدناموی علیہ السلام سے فرمایا:

'' میں ان کے لیے ان کے بھائیوں میں سے بچھ سا ایک نبی ہر پا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا اور جو پچھ میں اسے فر ماؤں گا وہ سب ان سے کہے گا اور اپیا ہوگا کہ جوکوئی میری باتوں کو جنہیں وہ میرانام لے کر کہے گا۔ نہ سنے گا تو میں اس کا حیاب اس سے لوں گالیکن وہ نبی جوالی گتاخی کرے کہ کوئی بات کہ میرے نام سے جس کے کہنے کا میں نے اسے تھم نہیں دیا اور معبودوں کے نام سے کہ تو وہ نبی قبل کیا جائے۔''

(توريت مطبوعه مرزايور 1870 باب 18 آيت 18 تا 20)

بنی اسرائیل کے بھائی بنی اساعیل علیہ السلام اور وہ نبی بنی اساعیل میں سے سوائے بیغیبر عربی بھائیں کے بھائی بنی اساعیل میں سے سوائے بیغیبر عربی اللہ ہے۔ سوااور کوئی ہوئی نبی سکتا جیسا کہ خود تو ریت کا بیان ہے۔ " پھرقائم نہ ہوا کوئی نبی بنی اسرائیل میں موٹ علیہ السلام کے مانند ' بھی تا ہواللہ کو دو بدو۔' '

(توریت کتاب اشتناء 2 باب نمبر 34 درس 10)

مرنی پاک علی الله ای جناب کلیم اللہ کے بالکل مثل تنے اور اکثر امور میں آپس میں مثابہت ٹابت ہوتی ہے مثلا

1- جس طرح حضرت موئ علیه السلام مستقل صاحب شریعت سخے ہمارے حضور مثالثہ بھی مستقل صاحب شریعت سخے ہمارے حضور مثالثہ بھی مستقل صاحب شرع شخصالیکن بنی اسرائیل میں کوئی نبی

شرک کی آمیزش ہوگئ تھی۔ یہودیت اور عیسائیت تو صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی نہیں بلکہ موئی علیہ السلام اور عیسی علیہ السلام ہے بھی بہت بعد کی پیدادار ہیں۔ جیسا کہ ''یہودیت' اپنے اس نام اورائی فہ بہی خصوصیات اور رسوم وقو اعدے ساتھ تیسری چوتھی صدی قبل سے میں پیدا ہوئی جبکہ'' عیسائیت' 'جن عقائد اور مخصوص فہ بہی تصورات کے مجموعے کا نام ہو وہ قو حضرت سے علیہ السلام کے بھی ایک مدت بعدو جود میں آئے ہیں۔ بس انسان کے ہدایت یا فتہ ہونے کا مداراً س عالمگیر صراط متنقیم کے اختیار کرنے پہے۔ بس اور دنیا میں آنے والے ہر پیغیر کو اللہ نے بہی اور دنیا میں آنے والے ہر پیغیر کو اللہ نے بہی صراط متنقیم بعنی سیدھاراستہ دے کر بھیجا ہے ہماری کتاب قرآن کی ابتداای دعا کے ساتھ ہے۔

"أهْل مَا الصراط النه ستقيم" (الفاتحة: 5) "به بمين سيدها داسة وكهاك

بلاشہریہ وہ راستہ کے کرقدیم ترین و مانے سے کے کرآج تک جو محف جو کروہ
یا جو اُمت اس پر چلی وہ نہ صرف اللہ کی انعامات کی مستحق ہوگی بلکہ اس کی تعمتوں سے
مالا مال ہوگئی۔

ہم دن میں بائج مرتبہ نماز پڑھتے ہیں اور ہر نماز کی ہر رکعت میں بید دعا کرتے ہیں اور پھراپنے لیے انتخاب کس راہ کا کرتے ہیں؟ بید فیصلہ ہمیں خود کرنا ہے کیونکہ امامت کا وعدہ تو انہی لوگوں ہے کیا گیا ہے جو ہمارے نبی حضرت محملات کے بتائے ہوئے راستے پر ''اللہ کی کتاب' کو مضبوطی ہے تھا م کرچلیں گے انکار کرنے والوں کو اللہ کا عہد نہیں پہنچا کرتا اسلام نے تمام ندا ہب کا سرچشمہ وحی الہی کو قرار دیا ہے اور سب پغیمرا ورسب آسانی کرتا اسلام نے تمام ندا ہب کا سرچشمہ وحی الہی کو قرار دیا ہے اور سب پغیمرا ورسب آسانی کرتا ہیں جن اور ہدایت کا پیغام لے کرآئی ہیں البتہ یہ ہدایت متحق لوگوں کے لیے ہی ہوا کرتی ہے اور پھر تفتو کی کی راہ اختیار کرنے والوں کو ہی دنیا کی خلافت سونی جاتی ہے۔ حس کا اعتراف اپنے پرائے سبی کرتے ہیں۔ ہمارے نبی حضرت محملات کی عظمت اور جس کا اعتراف اپنے پرائے سبی کرتے ہیں۔ ہمارے نبی حضرت محملات کی کی تفعد بی غیر مسلم بھی کرتے ہیں اور جس طرح قرآن پاک میں بار

اسلام آیک عالمگیرند ہب

نہیں کر سکتے۔ مگر جب وہ رو یہ حق (محمطی کے گائم کوسچائی کا راستہ دکھائے گااور شہیں آئندہ کی خبر دیے گاوہ میرا جلال ظاہر کرے گا۔''

بور پی منشرق با سور در صمتھ کے بقول:

"یہاں پورے دن کی روشنی ہے جو ہر چیز پر پڑ رہی ہے۔ ہم مستالیت کی بیرونی ہے۔ ہم مستالیت کی بیرونی تاریخ کی ہر چیز جانتے ہیں بیر مستالیت کی عظمت ہے۔"

یہ اعزاز دنیا کے کسی ہادی کے جصے میں نہیں آیا آپ اللہ کے لیل ونہار مسجو و شام کی مصروفیت عبال عبادات اور اخلا قیات کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ آپ اللہ کے مسروفیت کی سیرت پر بیش بہا کتابیں لکھی گئیں برعس اس کے دیگر ندا ہب کے راہنماؤں کی سیرت خودان کے پیروؤں کے بقول تاریخ کے صفحات پر نظر نہیں آتی ۔خود دوسرے ندہبی راہنماؤں نے اپنے ندہب کو عالمگیراور آفاقی نہیں کہا بلکہ محدوداور عارضی موردانا ہے اوراپی زندگیوں میں ہی ایک الی شخصیت کی بشارت دی ہے جس کا دین سچا اور قیا مت تک رہنے والا ہوگا۔

زبور میں درج ہے۔حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام بن داؤ دعلیہ السلام این محبوب سے ملنا جاہتے ہیں اور محبوب (نبی امی پینمبرعربی اللیسیة) کی یوں ثنا خوانی فرمائی

<u>ہے۔</u>

''میرامحبوب نورانی گندم گون ہزاروں میں سردار ہے۔اس کا سر ہیرے کا ساچیکدار ہے۔اس کی زفیس مسلسل مثل کو سے کے کالی ہیں۔اس کا چبرہ ماند ماہتاب کے جوان مانند صنوبر کے اس کا گلانہا یت تغییریں اور وہ بالکل محمط نفت میں تعریف کیا گیا ہے۔ یہ ہے میرا دوست اور میرا محبوب۔''

(المنه ملتقطأ زبور غزل الغزالات باب نمبر 15 درس 10 تا16)

حضرت مسيح عليه السلام فرمات بين:

حضرت موی علیہ السلام کے بعد حتی کہ سیدنا مسیح علیہ السلام بھی مستقل صاحب شرع نہ تھے۔ صاحب شرع نہ تھے۔

2. موئی علیه السلام حکومت و فرمانروائی کی شان بھی رکھتے ہتے اور آئخضرت ملاقعہ بھی تاجداروں کے تاجدار شھے۔

3- جہاد کا تھم موٹی علیہ السلام کو بھی ہوا اور ہمارے حضورہ لیا ہے کہ بھی مخالفین کے حملوں کا جواب دینے اور سرکشوں کی سرکو بی کا تھم دیا گیا۔

4. سيدنا موى عليه السلام كوكوه طور برمعراج هو كى - رسول اكرم الله كونجهى اتم واكمل درجه كى معراج جو كى وغيره وغيره-

جس طرح توریت کی مثل ٹابت ہوئی اس طرح جموثی نبوت کے دعویدار کوئل کرنے کی بشارت جوتوریت نے کی وہ بھی بچ ٹابت ہوئی جب مسلمہ گذاب نے نبوت کا حصوٹا دعویٰ کیا تو وہ پہلے خلیفہ حضرت ابو بمرصد این کے زمانہ خلافت کی ابتدا ہی میں قبل کردیا گیا۔

حضرت داؤدعليه السلام نے ایک آنے والے نبی (آپیلیسی کا ذکر پچھاں طرح فرمایا:

" ترے ہونٹوں ہیں اور مے کہیں زیادہ ہے۔ تیرے ہونٹوں ہیں لطف بنایا گیا۔ اس لیے خدا نے تجھے ابد تک مبارک کیا تو صدافت کا دوست اور شرارت کا دشمن ہے۔ ہیں ساری پشتوں کو تیرا نام یا دولاؤں گا۔ بس سارے لوگ ابدوآ باد تیری ستائش کریں گے۔'' گا۔ بس سارے لوگ ابدوآ باد تیری ستائش کریں گے۔'' (زبور شریف باب نمبر 45ملتقط)

بائبل کہتی ہے؟ جس رات مسیح علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہونے والے عقص آپ نے اپنے شاگر دول سے کہا۔

" بجھے تم ہے اور بہت ی باتیں کہنی ہیں لیکن ابھی تم ان کو برداشت

پی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت محمظی ہی بی بن کرآئے۔جنہوں نے ان کی نبوت کی تصدیق فرمائی اور گوائی دی۔ارشاد باری تعالی ہے:

"اور جب کہاعیسی ابن مریم علیہ السلام نے کہ اے بنی اسرائیل میں آپ کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں جو تقدیق کرتا ہوں اس سے پہلے کی کتاب توریت کی اور خوشخبری دیتا ہوں میرے بعد آنے والے ایک رسول میانی کی جس کا نام احمد ہوگا۔"

عیسی علیہ السلام کے بعدان کے حواری بھی نبی پاک علیہ السلام اس دفت بیغیر آخرالز ماں کا یقین رکھتے تھے اور ان کا عقیدہ یہ بھی تھا کہ سے علیہ السلام اس دفت تک آسان سے نزول نہ فرما کمیں گے جب تک کہ خاتم الا نبیا علیہ معبوث نہ ہوں جن کی سب پغیبروں نے بشارت دی اور جن کی موئی علیہ السلام نے پیشین گوئی فرمائی۔ انجیل مقدس میں ان کی منادی یوں کی گئی:

''ضرور ہے کہ آسان اس لیے رہاں وفت کہ سب چیزیں جن کا ذکر خدا نے اپنے سب نبیوں کی زبانی شروع سے کیا' موسیٰ علیہ السلام نے باپ دادوں سے کہا کہ خداوند جو تمہارا خدا ہے۔ تمہارے بھائیوں عیں سے تمہارے لیے ایک نبی میری مانندا تھا وے گاجو پچھوہ کے گا'اس کی سب سنو۔'' (انجیل کتاب الاعمال باب 13 یات 19 تا 24)

سرولیم میور صاحب باوجود اس کے کہ وہ ایک انتہائی متعصب عیسائی ہیں لکھتے ہیں۔

''آ تخضرت علیہ کی گفتگو جزیرہ نمائے عرب کی خوشنما زبان کا غالص ترین نمونہ تھی۔''

" تمام پیغمبروں اور ندہبی شخصیتوں میں (محمطیقیہ) سب سے زیادہ

'' '' '' گرتم مجھے ہیار کرتے ہوتو میرے حکموں پڑمل کرواورا پنے خدا سے درخواست کروں گااور وہ تمہیں دوسراتسلی دینے والا بخشے گا کہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔'' (انجیل بوحنا) نیز فرماتے ہیں:

اسلام آیک عالمکیر ند بهب

" الیکن میں تم ہے کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فاکدہ مند ہے کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار (تسلی دینے والا) تمہارے پاس نہ آئے گالیکن اگر جاؤں گا تو تمہارے پاس بھیج دوں گا اور وہ آکر دنیا کو گناہ اور راست بازی اور عدالت کے بارے میں قصور وارتھ ہرائے گا۔'' (انجیل بوحنا باب 15 'آ بیت نمبر 8,7,6 مطبوعہ برٹش فارن بائبل سوسائٹی لا ہور 1906ء)

دوسری جگه فرمایا:

" الیمن جب وہ لیمنی سیائی کا روح آئے گا تو تم کو سیائی کی راہ وکھائے گا۔اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کم کالیکن جو پچھ سے گا وہ ی کہے گا اور تہہیں آئندہ کی فیریں وے گا۔"

(يوحناباب نمبر 16 آيت قمبر 13)

اس نے زیادہ روش اور صریح بشارت اور کیا ہوگی۔ بلاشبہ نئی اسرائیل کی طرف آنے والے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ ان کے بعد جو نبی تمام کا نتات کے لیے آخرالزیاں نبی بین کر دین اسلام کو پہندیدہ وین قرار دے کر لے کر آئے وہ نبی سرور کا نئات حضرت جمع اللہ بیں جس کی گوائی قرآن نے یوں دی۔

" اے بی اللہ ہم نے آپ کو کو اہی وینے والا خوشخبری دینے والا کو شخبری دینے والا کو رائے ہم نے آپ کو کو اہی وینے والا کو روشن چراغ بنا کر فررانے والا اور روشن چراغ بنا کر جمیعا۔ " (الاحزاب: 45-46)

228

(مقاله نگارانسائیگوپیڈیا برٹانیکا)

كامياب بين-'

'' حضرت محمط الله كا اخلاق و بى تها جو ايك شريف عرب كا موسكتا

''آ ہے اور اپنے امیر وغریب کی کیساں عزت کرتے تھے اور اپنے گر دو پیش لوگوں کی خدمت کا بہت خیال رکھتے تھے۔'' گردو پیش لوگوں کی خدمت کا بہت خیال رکھتے تھے۔'' (مغربی فاضل مارکس ڈاڈ)

غیر مسلموں نے جس طرح نبی پاکھنے کی عظمت کا اعتراف مختلف صورتوں میں کیا ایسے ہی آ ہوگئا ہے جو کتا ہے لیکر آئے اس کی صدافت اور عظمت کا اعتراف بھی مختلف حوالوں سے کیا گیا جیسا کہ کہا گیا۔

- 1- اسلام کی قوت و طاقت قرآن میں ہے۔قرآن قانون اساس ہے اور حقوق کی وستاویز ہے۔

  (مسٹرای ڈی ماریل)
- 2- "قرآن شریف غیرمسلموں سے بعضی اور رواواری سکھا تا ہے۔اس کے اصول کی بیروی سے دنیا خوشحال ہوسکتی ہے اور دنیا کا آئندہ قد ہب اسلام ہوگا۔"
  (لندن میں تقریراز مسز سروجنی نائیڈو)
- 3. وه وقت دورنبیں جبکہ قرآن اپنی مسلمہ صداقتوں اور روحانی کرشموں سے سب کواپنے اندر جذب کرلے گا۔ وہ زمانہ بھی دورنبیں جبکہ اسلام ہندو ندہب پرغالب آجائے گا اور ہندوستان میں ایک ہی فدہب ہوگا۔'
  نذہب پرغالب آجائے گا اور ہندوستان میں ایک ہی فدہب ہوگا۔'
  ( ڈاکٹر رابندر تا تھ نیکور )
- 4۔ میں ندہب اسلام ہے محبت کرتا ہوں اور اسلام کے پیمبرکود نیا کے مہایش سمجھتا ہوں میں قرآن کی معاشرتی 'سیاسی' اخلاقی اور روحانی تعلیم کا دل سمجھتا ہوں میں قرآن کی معاشرتی 'سیاسی' اخلاقی اور روحانی تعلیم کا دل سے مداح ہوں اور اس رنگ کو اسلام کا بہترین رنگ سمجھتا ہوں جو حضرت محصلات کے مطابقہ کے زمانے میں تھا۔'' (لالہ لاجیت رائے)

ا المنظمانوں کو موافات کے بندھن میں باندھ رکھا ہے۔جونسل کے سامانوں کو موافات کے بندھن میں باندھ رکھا ہے۔جونسل کی مشہورا فسانہ نگارا بیج جی ویلز) مشہورا فسانہ نگارا بیج جی ویلز)

6- قرآن نے مسلمانوں کو جنگ (جہاد) بھی سکھایا اور ہمدردی نیاضی اور خاک (جہاد) بھی سکھایا اور ہمدردی نیاضی اور خرآن کے مسلمانیا۔" خیرات کرتا بھی سکھایا۔" (مسٹرآ رنلڈ وہائث)

7- قرآن مسلمانوں کا مشتر کہ قانون ہے۔ معاشرتی ' ملکی' تجارتی ' فوجی' عدالتی اور تعزیری سب معاملات اس میں موجود ہیں پھر بھی بیدا یک نہ ہی کتاب ہے۔ اس نے ہر چیز کو با قاعدہ بنادیا ہے۔

(محمق اورقرآن از دُيون بورث)

اگر غیر مسلم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ بے فک بیدا کی کتاب ہے جس میں دنیاوی ہر معاطے کی وضاحت کی گئی ہے قو مسلمان اپ مسائل کے طل کے لیے اس کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے اپ معاملات میں اس کی راہنمائی کو تلاش کیوں نہیں کرتے میں اگر یہ کہوں کہ ہمارا موجودہ ذوال اس سے دوری کی بنا پر ہے تو کیا یہ درست نہ ہوگا۔ ہم نے اسے ایک مقدس کتاب کا درجہ تو دے رکھا ہے گر بیہ بھول گئے ہیں کہ اس میں ہمارا نظریہ حیات ہے اس میں احسن زندگی گزار نے کا ہر طریقہ بتایا گیا ہے جولوگ اس بات کہ بھور ہے ہیں وہی تر تی کے راستے پر رواں دواں ہیں۔ایک سیجی نامہ نگار لکھتا ہے۔

8- مسلمان جب قرآن وحدیث میں غور کریں گے تو اپنی دینی اور دنیاوی ضروریات کاعلاج اس میں تلاش کرلیں گے۔ (اخبارالوطن مصر) یقینا ہمارے تمام مسائل کاحل انہی دو پر ہے: قرآن اور سنت ۔ کاش ہم اس بات کو مجھ جائیں۔

9۔ قرآن مجید نے ایک عظیم الثان نظام تہذیب وتدن پیدا کیا۔'' (جان جاک رلیک) 10۔ اسلام کو جولوگ وحشیا نہ نہ بہب کہتے ہیں انہوں نے قرآن مجید کی تعلیم کو سمجھانہیں کہ جس کے اثر سے عربوں کی کا یا بلیٹ گئی۔ اسلام ایک عالمگیرند بهب

اس کیے مارڈ الا کہ اس نے ہالینڈ کی ایک ماڈل خاتون کے برہندجسم برقر آنی آیات تحرب كرواكرأے آرث كاليك شامكار قرار ديا تھا (نعوذ بالله) اوراس كى فلمبندى بھى كى تعى-اس طرح کے توجین آمیز خاکے اور بھی کئی پورپین اخباروں اور رسالوں میں شائع ہوئے ہیں تو بین رسالت کی گئی مگرہم مسلمان خاموش ہیں اسلام کے خلاف ہونے والی کسی بھی سازش کا ہم نے کہیں کوئی جواب تہیں دیا کیا دین محمدی اللہ ہم سے اس بات کا تقاضا تهیں کرتا؟ یہاں میں زیادہ تفصیل میں تہیں جاؤں گی صرف اتنا کہوں گی کہ اسپینے دین کا حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے۔اسلام رواداری کا ندہب ہے عفو و درگزر کا ندہب ہے مگراس تو ہین کی اجازت جمیں ویتا ذرااس مسئلے پرغورتو کریں۔

مرزا اشتیاق صاحب لکھتے ہیں فرانس سے واپسی پر پورے سفر کے دوران میرے ذہن میں کئی سوالات نے جنم لیا۔ اسلام کے خلاف مغرب کے بعض ذمہ دار حلقوں سے اس طرح کے جارحانہ اور توبین آمیز بیانات کیوں سامنے آرہے ہیں۔ حضورا كرم الله كالح ك خلاف المانت آميز خاكول كى اشاعت مسلمانول كے ساتھ مغرفي ممالک میں امتیازی سلوک مرفقاریاں مجھاہیے اسکارف پریابندی اورخاکوں کی اشاعت كرنے والول كى حوصلہ افزائى جيسے واقعات كيول رونما ہور ہے ہيں اس كے پس پشت كيا مقاصد ہیں بہت غور فکر کے بعد ہیں اس نتیج پر پہنچا کہ بیدوا قعات بورپ اور امریکہ ہی اسلام کی برهتی ہوئی مقبولیت اور ان ممالک میں تیزی سے اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد میں اضافے سے خوفز دہ ہونے اور بو کھلا ہٹ کا نتیجہ ہے۔ میں نے بوری دنیا بالخصوص بورب اور امريكه ميں اسلام كى بڑھتى ہوئى مقبوليت كے متعلق مطالعہ كرنا شروع كرديا۔ جيسے جيسے ميري تحقيق آ كے برهي مجھ ير بہت سے انكشافات ہوتے سيخ "دراصل قرآن اوراس کی تعلیمات سے متاثر ہو کرونیا میں اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد جی اضافہ ہوا ہے۔ قرآن کے مطالع سے انہیں قلبی سکون بھی ملا اور میراحساس بھی ہوا سکہ اسلام دیباند ہب تہیں ہے جیبان کے میڈیانے اسے بنا کر پیش کیا۔اس طرح ان کی ڈہنی غلط فہاں اسلام کے بارے میں وُ ور ہوتی چلی تنیں۔

كاؤنسل آف امريكن اسلامك ريليشن (CAIR) كے مطابق امريك ميں ہر

( فرانسیسی مصنف موسیومیر )

11- تیرہ سو برس کے بعد بھی قرآن کی تعلیمات کا اثریہ ہے کہ ایک خاکروب مجمی مسلمان ہونے کے بعد بڑے بڑے خاندانی مسلمانوں کی برابری کا دعویٰ کرسکتاہے۔'' (مسٹر بھو پیدر ناتھ ماسو)

اسلام آیک عالمتگیر ند جسپ

سیقی غیرمسلموں کی رائے ان کی تجزیدنگاری ند بہب اسلام کے بارے میں سرور کا نئات حضرت محمقات کے بارے میں اور ہماری کتاب قرآن کے بارے میں بلا شبہ بیالوگ غور وفکر کے بعد جن نتائج تک پہنچے ہیں ان میں ذر تہ برا برجمی شک کی مختائش تہیں ہے ۔ مراس کے باوجود اسلام کے خلاف بردهتا ہوا پروپیکنڈ اکن مقاصد کی عکای

حال بی شن اشتیاق بیک صاحب کا کالم جنگ اخباری وساطت سے پڑھے کوملا تو بخصاس سوال كاجواب للكياان كى رائے ہے ميں قارئين كو بھي آگاہ كرنا جا ہوں كى۔" فرانس میں قیام کے دوران ایک فئ ناشتہ کرتے ہوئے ایک پور بی اخبار کی نمایاں خبرنے بھے چونکا دیا خبر کھ یوں میں۔ "مسلمان اگر ہالینڈ میں رہنا جا ہے ہیں تو انهيل آ د هے قرآن شريف كو بھاڑنا ہوگا اور اگر آئ حضور اكر مالك زندہ ہوتے تو ميں اس وقت تک ان کا تعاقب کرتا جب تک وه ملک جیموژ کرنه پیلے جائے (نعوذ باللہ)

بيربيان بالينثر كالميكريش مخالف سياستدان اورركن بإركيمنث كريث ولذرز نے ہالینڈ کے ایک اخبار ڈی پیریز کودیااس نے استے انٹرویومیں کہا کہ بورب میں اسلام ایک سونامی کے طوفان کی مانند مجیل رہا ہے اور مسلمانوں کی تعداو میں جس تیزی سے اضافہ ہور ہا ہے جلد ہی آ ب کومسوس ہوگا کہ آب اینے ہی ملک میں اقلیت میں اور کسی اسلا کم ملک میں رہ رہے ہیں۔ایک وقت ہوگا کہ مسجدوں کی تعداد جرچوں سے تجاوز كرجائے كى مىرے ورلڈزنے حكومت سے مسلم الميكريش اورنی مساجد كى تعمير پرپابندى لگانے کا مطالبہ بھی کیا۔ ہالینڈ میں اس وفت دس لا کھے نے زائدمسلمان مقیم ہیں۔

ميرث ورلدرز 2004ء يوليس كى حفاظت ميس زندكى كزار رما ہے۔اس وفت سے جب سے اس کے قریبی دوست قلم ساز وین گوگ کو ایک مراکشی مسلمان نے

سال 20 ہزار افراد اسلام قبول کررہے ہیں جرمنی میں اوسطاً ہر ہفتے 20 افراد اسلام قبول كرر ہے ہیں۔فلپائن میں ہرسال 6 ہزار افراد اسلام قبول كررہے ہیں۔اسرائیل جیسے ملک میں گذشتہ سال 70 یہود یوں نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے والوں کی فہرست میں زندگی کے مختلف شعبوں میں کا میاب اہم اور نمایاں افراد کے تام شامل ہیں ( کھے کا ذکر میں پہلے کر چکی ہوں ان کے اپنے خیالات کے ساتھ کداسلام نے انہیں کس

میون کے سابق صدر اسکیل جیسن کے بھائی جرمن جیسن امریکن رکن یارلیمنٹ کیتھ املیں 'جارجیا کے منسر جیک املیں' سابق عالمی ہیوی ویٹ جمپینن مائیک ٹانسن' سابق جرمن سفیرڈاکٹر مراد ہومین 'بی بی می کے ڈائر بکٹر کے بیٹے بیٹی برٹ آسٹریا کی سائنسدان خاتون امینه اور برطانبه کے سابق وزیراعظم کی بوئی اور پاکستان کرکٹ فیم کے مایہ ناز کھلاڑی محمد ہوسف چیسے تمایاں نام شامل ہیں۔ بیلوگ مغرب کی بےراہ روی ے مایوس اور اسلامی تعلیمات ہے متاثر ہوکر اسلام قبول کر چکے ہیں (معذرت کے ساتھ اور ہم روش خیالی کے نام پر اس بے راہ روی کی طرف گامزن ہیں رکتے! سوچے کیا اسلام اس طرح کی روش خیالی کاورس دیتا ہے۔ جہاں ہماراستر برائے نام رہ جائے ا ہے خلاف کی جانے والی سازشوں کو بچھنے کی کوشش کریں۔اس سے پہلے کہ بربادی اپنی انتہا کو پہنچ جائے اور اللہ کی رحمت ہم سے دور ہوجائے لوث آئیں اس پناہ میں جہال

ایک تحقیق کے مطابق 2020ء تک اسلام برطانیہ کا نمایاں نمہب ہوگا اور ماجد کی تعداد چرچوں سے زیادہ ہوجائے گی۔ برطانیہ میں جارمسلمان اراکین " إركينك بين اور براليشن مين ان كى تعداد مين اضافه بدور بايم-امريكه مين حال بى میں ایک مسلمان کا تکرس کا رکن منتخب ہوا ہے اور اس نے قرآن پر اپنے عہدے کا حلف اٹھایا ہے۔ اسرائیل جیسے ملک میں بھی ایک مسلمان رکن یارلیمنٹ منتخب ہوا ہے۔ جرمنی کے ایک تھنک ٹینک کی تحقیق ہے کہ 2046 میں جرمنی کی آبادی کی اکثریت مسلمان ہوگی۔ڈیڑھ ماہ قبل ایک جیرت انگیز واقعہ پیش آیا۔ بابری مسجد کی شہادت میں بڑھ چڑھ

كر حصه لينے والے دوائتا بيند بندونو جوانوں نے اسلام قيول كرليا۔ تو جوانوں جن كے نام دھرمیندر اور ببیر تھے ان کے اسلامی نام عمر اور عمار رکھے مجتے اور وہ تبلیغ کے لیے بيرون ملك روانه جو تحيّے۔

ان نو جوانوں کا کہنا تھا کہ جب ہے انہوں نے میکام کیاان کی راتوں کی نیند حرام ہوگئی تھی اور جس دن سے انہوں نے کلمہشہادت پڑھا اسی دن سے انہیں پُرسکون نیند آنے کی بھارتی موسیقاراے آررجان بھی اٹھی لوگوں میں شامل ہیں جنہیں اسلام کے دامن میں سکون ملا۔ شاید اس رجان نے انہا پیند حلقوں میں ایک بو کھلا ہث پیدا کردی ہے اور وہ ہر قیمت پر اسلام اور مسلمانوں کی اس پیش قدمی کورو کنا جا ہے ہیں۔ اس لیے امتیازی قوانین بنائے جارہے ہیں اور ہروہ اقدام کیا جارہا ہے جواسلام کے برمے ہوئے قدم رو کئے میں معاون ٹابت ہو۔

( مرحق کو جتنا بھی دبایا جائے اسے پنینے کا اتنا ہی موقع ملتاہے ) شایداس کیے ونمارک میں جہاں سب نے پہلے حضور اکرم اللے کے خلاف اہانت آمیز خاکے شاکع ہوئے تھے وہاں آج قرآن کریم سب سے زیادہ لی جانے والی کتاب ہے اور لوگ اسلام کو بیجھنے کی کوشش کررہے ہیں مگرافسوس اس بات کا ہے کہ 57 اسلامی ممالک میں ے صرف سعودی حکومت نے اس گناخی کا سیمین نوٹس لیتے ہوئے ہالینڈ کے سفیر کوطلب كرك شديدا حتياج كيااور بالبنذكي حكومت سے بيمطالبه كيا كدوه اس معالم ميں فوري مدا خلت کرے اور پوری مسلم اُمتہ کی ول آزاری اور پیغیبراسلام الله کی اہانت کرنے پر ندکورہ سیاستدان معافی مانکے اور آئندہ اس طرح کے واقعات سے گریز کریں سے بات واقعی انتہائی افسوس ناک ہے کہ کوئی سیاستدان اس طرح کے بیان دے اور مسلم ممالک خاموشی کا مظاہرہ کریں حالا تکہ بیر بیان تو بین آمیز خاکوں کی اشاعت ہے زیادہ علین ا اذیت ناک اورمسلمانوں کے لیے شدیدول آزاری کا باعث ہے ہمیں جوہستی اسے اہل وعیال سے بھی زیادہ محبوب ہے اس کے بارے میں نازیبا کلمات کاسنتا یا برواشت کرنا كياجائز ہے؟ اس سلسلے ميں ہم مسلمانوں كواشحادوا تفاق اور پنجبتى كامظاہرہ كرتا ہوگا كاش کسی او آئی سی کے پلیٹ فارم پرمسلمان متحد ہوجا نمیں کاش! مرعوبیت کے زہر سے باہر

ہمارے وجود ملی کے لیے رستا ہوا تاسور بن کررہ گیا ہے۔مسلم مملکیت کے سینے میں ظلم و جارحیت کا کوئی نہ کوئی تنجر کڑا ہوا ہے اور مسلم وحمن طاقتیں کے بعد دیکرے ہارے زخموں كوتازه كرنے كے يدايك ندايك واركرتى رہتى ييں۔امت مسلم كو جا بيے كہ جابل عصبیت اور فرقہ پرتی سے نکل کرغور وفکر کریں اتحاد کی رابی تلاش کریں کیونکہ ملت اسلامیہ ایک الی جامع قوت ہے جس کی اساس صرف اور صرف کلم کلیب ہے۔ بیسی جغرافیائی حد بندی کی قید میں تہیں بلکہ سب ایک ہیں۔ لی اسلام وحدت سل انسائی کا حامی ہے۔ بیلوگوں کو ایک مرکز پر لاجمع کرتا ہے جو ہرتشم کے تعقیبات اور دشمنیوں کو بھلا کر آ ہیں میں محبت اور بھائی جارے کی فضا قائم کرتا ہے۔ جوانسان کے شرف کا ضامن اور اس کی عظمت کا این ہے۔اسلام کے بنیادی اصولوں کا اطلاق آج کی ملی زندگی برجی ای طرح ہوتا ہے جس طرح چودہ سوسال پہلے ہوتا تھا۔ بیاصول ابدی ہیں انہیں کسی بھی جگہ کسی مجى وفت اپنايا جاسكتا ہے۔اسلام كے ماس جوجامع نظام حيات ہے وہ مغربی نظام حيات سے بدر جہا بہتر اور ارفع ہے۔ عربهم نے اپنی بے ملی سے اپنے مقام کو گنواویا ہے۔ الله اور اس کے رسول میں کے فرمان کو بھلا کرتر تی کے تمام راستے خود اینے اویر بند کر لیے ان اخلاقی قدروں کو گنوا دیا جو بھی مسلمانوں کاطرتہ امتیاز ہوا کرتی تھیں جن سے متاثر ہو کرغیر مسلم اسلام قبول کیا کرتے تھے۔ یہاں وضاحت کے لیے میں حضرت علی کا ایک واقعہ بیان كرتى ہول \_حضرت على كى ايك زرّہ جوميدان جنگ ميں كم ہوئى تھى وہ ذرّہ آپ نے ايك يبودي كے ياس ويلھى اس سے طلب كى كہ بيرى زرة سے مكر يبودى نے انكاركياوايس كرفي سے امير المومنين نے قاضى كى عدالت ميں مقدمہ دائر كيا۔ قاضى نے مقدمے كارروائى كے دوران حضرت على كوكرى يربينھ جانے كا اشارہ كيا محرحضرت على في فيضے سے انکارکردیا اور کہا''مقدے کے دونوں فریق عدالت میں برابر ہوتے ہیں آپ کارروائی كريں۔ " قاضى نے زرد كى كوئى نشانى يوچى محرزر مم ہوئے كافى وفت كزر چكا تھا۔ حضرت علیؓ نے کہا مجھے کوئی نشانی یا دہیں مگر میں نے اسے پہچان لیا ہے۔قاضی نے کہا ان حالات میں بیزر وا ب کوبیس مل عتی عدالت مقدمه خارج کرتی ہے۔ عدالت سے باہرآ كريبودى نے زر وحضرت على كودے دى آ يا كے ياؤں

نكل آئيں تاریخ كواہ ہے كەمسلمان مرعوبيت كے زہرست بھى بلاك تبيس ہوا الحراس کے دل میں قرآن ہے۔ کیا اقوام یورپ نے تہذیب کی روشنی ہسیانید کے مسلمانوں اور عباسیوں کے دور سے حاصل ہیں کی مسلمانوں نے غرب کی بنیاد پر بھی غیرمسلموں کے ساتھ امتیاز کا سلوک تبیس کیا۔ اسلام نداہب کا احترام سکھاتا ہے۔ اسلامی تاریخ کا ورق ورق اس کا ثبوت ہے۔ جب بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں تھاوہاں مسلمان عيهائی اور يبودی امن ومحبت سے رہتے تھے بھارت تقریباً ایک ہزارسال تک مسلمانوں کے زیر نلیں رہا ہندوا کثریت میں متھے لیکن وہ امن ومحبت کے ساتھ رہتے تھے حالانکہ مسلمانوں کی کوئی چیزان سے نہیں ملتی تھی' عقا کدمختلف تھے' بود و ہاش' تہذیب اور سب مجھ مخلف تفا ممرمسلمانوں کی رواداری اس سلیلے میں اپنی مثال آسی محراب کیا حالات ہیں ہم تقلیدِ مغرب پر فخر محسوں کرتے ہیں پھر ہمارے مسائل حل کیسے ہوں؟ عصر حاضر كتام سائل كاحل الاى تعليمات مى بنبال ب-اسلام نے بى ياكستان كاسوة حسنہ کے ذریعے انیا نیت کو جو نظام زندگی حقوق وفرائش احکام وآ داب اور امروثوائی عطافر مائے انہیں اپنانے سے بی جارے مسائل حل ہوں سے امت مسلمہ میں فتنہ وفساو اور بگاڑوانتشار کی بری وجدانی سے دوری ہے۔ان کی قربت مسلمانوں کے لیے ہمیشہ رق كاباعث فى مثل نى باكسال كالمال كالمال ندرر عفى كامام اسلام رعمل كرنے سے باعث مسلمان ایشیا ورب اور افریقد کے تین براعظموں پر چھا محے اور يدحفرت عثان كازمانه تفاجب ايك طرف مسلمانول في سيين مي قدم جمائے اور دوسرى طرف فتطنطنيه كامحاصره كرليا يمرجب زوكرداني كي تؤمسائل كي دلدل بين سينت علي محت ارشاد بارى تعالى ہے:

" اے اہل ایمان اگرتم راہ حق سے منہ موڑ لو مے تو یا در کھو! اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کولا کھڑا کردے چھروہ

شایداس کیے مسلمانوں کو ہر خطے میں کسی نہ کسی نزاعی مسئلے کا سامنا ہے۔ جو

'برگر گیااور کہا:

" د جس دین میں انصاف کا بیر پیانہ ہے وہ جھوٹا نہیں ہوسکتا۔ "

میں تلاش نہ کریں۔ بیتو ہمیں اپنی روحوں کے اندر ملے گا کیونکہ:

کہ پایا میں نے استغناء میں معراج مسلمانی

یس ایک مسلمان کی بھی پہچان ہونی جا ہیے کہوہ اپٹے گفتار وکردار سے پہچانا جائے وہ جبتی کے راستوں کا روشن مظہر ہو۔ انہانی اقد ارکامعراج ہو کیونکہ حقیقی اور فطری كامياني كادوسرانام بي عصملان "ول سيتليم كرت بوية زبان ساقراركه:

"ميرے ليے ميراالله كافى ہے على نے اس پر جروسه كيا اور وہ عرشِ عظیم کاما لک ہے۔ ' (التوبہ)

کیونکہ اللہ انہی کو اپنادوست رکھتا ہے جواس کی یا دکوا پی زندگی کی ہرسانس میں رجا باليتے بي اور ان كى زندگياں سنت نبوى الله كے پيرائے بين وُحلى چلتى جاتى ہیں۔ارشادباری تعالی ہے:

" جومیری نفیحت سے مندموڑے گا اس کی معیشت بھک ہوجائے (124:4)

"الله اوراس كرسول المالية كرحكم برجلواورة بس من جمكر امت كرو ابيا كروكة وبزدل موجاؤ كتمهارا قبال جاتار بكائ (الانفال:46)

بهاراا قبال جاتار بإمدت موئى اگرآج بهم انتشار وافتراق كاشكار بين تواس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ملکی اور بین الاقوامی سطح پر دشمن طاقتیں ہاری جڑوں کو کھو کھلا كرربى بي مثلاً ميں يہاں وضاحت كے ليے ايك وليل وينا جا ہوں كى \_

1960ء کے عشرے میں ڈی لی دھرسین میں ہندوستان کے سفیر تھے۔اس کا تبادلہ جب سی اور ملک میں کیا جائے لگا تو اس نے میہ کر پین سے باہر جانے سے اٹکار كردياكمين يهال سفيركي حيثيت سيتبين بلكه ايك ادنى سفارتكارى حيثيت سيجعي كام کرنے کو تیار ہوں۔ میں یہاں محقیقی کام کرر ہا ہوں اور بیمعلوم کرنا جا ہتا ہوں کہ سپین آ ے مسلمانوں کو کیسے ہمیشہ کے لیے نکال ویا سمیا یا کس طرح ختم کرویا سمیا۔جس ملک پر مسلمان قوم نے چھسوسال تک حکومت کی آج وہاں اسلام کا نام لیواشا یدا کی جھی تہیں۔ ڈی پی دھر کی محقیق کا حاصل میرتھا کہ مسلمانوں کے مختلف فرقوں میں منافرت بھیلانے کے لیے کٹر پچر تیار کیا جائے اور پھر بیالٹر پچر ہندوستان کے مختلف سفارت کاروں کے ذر لیے مختلف مسلم ممالک میں پھیلا دیا جائے چنانچہ یہی ہوا 'بیڈی بی دھروہی ہیں جوشملہ کا نفرنس کے دوران اچا تک دل کا دورہ پڑنے سے فوت ہو گئے ان کا تیارہ کردہ لٹریچر مختلف مسلم مما لک میں بھارتی سفارتکاروں کے ذریعے پھیلایا گیا بیلٹریچر پاکستان خصوصی طور پر بھجوایا گیا جو فرقہ واریت پھیلانے کا سبب بنا گویا سوچی بھی سکیم کے تحت مسلم قوم کی وحدت اور تہذیب کو درہم برہم کیا گیا۔ سپین مسلمان کا انتحاد تھا جس نے مسلمانوں کی تاریخ کوسنہری حروف میں لکھا اور صرف سپین ہی میں نہیں دنیا میں ہرطرف اسی انتحاد کی بنا پرتو میں ترقی کرتی ہیں اور ہروہ قوم جوفر قد واریت نسلی تعصب اور علاقا کی تعصب سے بالا ہوکرسوچی ہے عروج اس کا مقدر ہوتا ہے پھر ہم بیر کیوں بھول سے ہم وشمنول کی سازش کا شکار کیول ہو گئے؟ ہندوستانی سفیر کی تحقیق نے اس پریہ بات عیال كردى كه پين مين مسلمانوں كى ترقى كاراز كيا ہے اس نے اس جانب سے حمله كيا۔ فرقه واریت آپی کے اتحاد کے لیے زہر قاتل کا کام کرتا ہے مگر ہم ای میں الجھے جارہے ہیں۔ حالانکہ ہمارا نمر ہب اس کی اجازت تہیں دیتا اس میں تو واضح طور پر کہا گیا ہے آپیں میں جھڑا مت کرواس طرح تمہاری طافت کم ہوجائے گی یہی چیز ہے جس کی موجود کی

"میں نے اسلام قبول کیا۔" یہ ہے تورو مدی والی کتاب کا دل جیکانے والا روش اسلام اسے نی تہذیب نه دُهوندُ اس چيز کو تهذيب حاضر کي مجلي مين

صُفَه كى درسكاه كے معلم كود يكسي بحثيت معلم آ يعلي كنف شفق تن كوئى مبلغ، واعظ یاتا سے ہو مجد نبوی میں ایک پر کھڑے ہو کر تبلغ کرنے والے کود کھے کہ س طرح تن تنها الله کے دین کا پر چار کرر ہے تھے۔ دنیا کا کوئی ظلم کوئی طاقت یا کوئی لائے انہیں دین ك بلغ مد روك ندسكا اورآ خركاراكش يت آسيملك كما ته بوئى۔

الركونى عادل يا قاضى ہے تواس فالت كيمل سے سيق يھے جس نے فيلے كى بنیاد کے بنایا حجراسود ہی کا معاملہ لے لیس بڑے بڑے قبیلوں کے سرداراس فیصلے پر دیک رہ گئے۔جن کی نظر میں انصاف کا معاملہ آیا تو فرمایا اگر جرم کے کشرے میں میری بیٹی ہونی تو وہ بھی ای سزا کی مستحق ہوتی جس کی پیمورت مستحق ہے آ سیعلی کی نظر میں شاہ و

اگر کوئی دولت مند ہے تو دیکھے مکہ کے تاجر اور بحرین کے خزیند دار کو کہ کس طرح زندگی بسر کرتے ہیں خزانے کے خزانے اونوں پر لدے ہوئے ان کے دارالحکومت میں آرہے ہول اوران اللہ کے کھر کی کی دن چولہانہ جلے کوئی غریب ہے تو ويجه شعب ابي طالب مين محصورني باكستانيك كواگر حكومت كااختيار ركھتے ہوتو ذرانظار و كروآ بيطين كا كم محصيت كا كرعرب على كنبيل سارے جہان كے شہنشاہ بيل اور الله كے سامنے اسے آ سيطين كوكتا بے اختيار بھتے ہیں۔ اگر كى ميدان سے فتح حاصل كرنے كے بعدلوئيں ہيں تو سبق سكھ سكتے ہيں اس سيدسالارے جو بدروحتين كے فاتح ہیں۔ گویا آ پیلائے کی ذات بیک ونت تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا مجسمہ ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے:

> "لَغَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ للْهِ أَسُولًا حُسَنَةً" (الاتراب: 21)

صرف میں نہیں گھرکے اندرتمام کرداروں میں آسیمالی کی اتباع ہی میں ہماری فلاح پوشیدہ ہے۔مثلا اگر کوئی شوہر ہے تو حضرت خدیجید اور حضرت عائشہ کے مقدس شوہر کو دیکھے۔ اگر کوئی اولا دوالا ہے تو حضرت فاطمہ کے والد کے برتاؤ اور حسن

میں کسی وشمن کوہم برحملہ کرنے کی ضرورت ہی تہیں رہتی سب کھی خود ہی ختم ہوجا تا ہے اس تعصب نے پاکستان کے آ دھے جھے کو بنگلہ دلیش بنا دیا اسی تعصب کا شکارتمام مسلمان ممالک ہیں جو آج خوزیزی کی آماجگاہ ہے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن یاک میں لوگوں کو "الناس" كهدكرى مخاطب كيابيعلاقا كي اور فرقه وارى نام تو بهار اينا ايجاد كروه بي اگر قبیلے اور قومیں بنائی تنئیں ہیں تو وہ صرف شناخت کے لیے فخر کرنے کے لیے جیس بس اس خیال کوایینے دل و د ماغ میں رجا بسالیں اور سب کومساوی درجہ دیں کہ بیاسلام کی بہت بردی خصوصیت ہے۔ آئیں اسپے دفاع کومضبوط بناتے ہوئے عالمی سم پر ایک عظیم تا قابل تسخير انقلابي قوت بن كرأ بمري ايية كرداركو شبت بنا نين منفى روبول سے اجتناب كرين اور اينا كھويا ہوا مقام دويارہ حاصل كريں۔ اس سلسلے ميں ني ياك ملطالة نے ریاست مدینه کی بنیادجن اصولوں برر محی وہ ہمارے لیے مشعل راہ بیل ۔ مدینه آسمرجس اسلامی معاشرہ کی تشکیل دی گئ وہ انسانی فلائ پرمشمل تھا۔ آ سیمنگی نے جو دولت مشتركة قائم كي آج كاكوكي ورلد بنكساس كاستا بلنيس كرسكا آب مالله في بحثيت مديرو نتظمریاست الی مثالیں قائم کیں کہ آئے والے وقت کے بر عکران کے لیے متعل راہ بیں اگروہ ان کی روشی میں ریاست کے اصولوں کو اختیار کریں۔

آسیمالی دنیا بحریل سب سے زیادہ ذبین مدیر اور باصلاحیت تھے۔ آ سیطی کے تد ہر کے دوست وسمن محم معترف تھے۔ مدینہ جاتے تی بہود بول کے ساتھ میثاق مدینہ پردستخط کر کے آسینلگ نے اعلی در ہے کی سیای بھیرت کا ثبوت دیا۔ صلح حدیدیا معاہدہ جومسلمانوں کے لیے کامیابی و کامراتی کا پیش خیمہ ٹابت ہواای تدبر ك ايك اورمثال ب بزير برف في جرنيلول س يو جهة كريم الله في في في الكراوات میں جوجنگی تحکمت عملی اختیاری اس میں آپ میالی نے کس مہارت کا ثبوت دیا۔

فتح مكه كے موقع برفائح قوم كے حكمران كامشاہدہ كريں۔ ندوہ فتح كے نشے ميں چورنظر آئے گانہ برتری کے احساس میں ڈوبا ہوا بلکہ الله کی رحمت کواپنا مقصد بنا کرلوگوں كومعاف كردييخ والاحكمران اين او يركى ثني تمام زياد تيوں كا از الدجا ہے تو كر كيتے مكر سب کومعاف کرنے کے ساتھ ساتھ وائزہ امن میں داخل کرتے جارہے تھے۔

سلوک کو دیکھے۔غرض ہم کوئی بھی ہوں کسی بھی کر دار میں ہوں۔ ہماری سیرت کی در تنگی و اصلاح کے لیے سامان ہمارے ظلمت خانے کے لیے ہدایت کا چراغ اور رہنمائی کا نور محمظی ذات ہے۔

آ سال نے بوری دنیا کو انقلاب آشافر مایا۔ آساف کے بہلے ہرطرف ظلم کا دورہ دورہ تھا۔ دنیا پرصرف طاقت کا راج تھا۔ لوگ ظلم کی چکی میں پس رہے تھے۔ آ پیلی نے ایس مع محبت روش کی جس نے دلوں میں نفرنوں کی جگہ بین اور الفتیں مجر دیں۔اللہ کے احسان سے لوگ آپس میں بھائی بھائی بن گئے اور ایک دوسرے کی خمیر خوائی جائے گئے۔آ پیلی کی شخصیت میں اتن تا شیر تھی کہ جوکوئی ایمان لا کر توجہ سے ته يعليك كي بات سنتاوه ولي طور بران كيفيات سے سيراب بوكران ميں وُ هليا چلاجا تا۔ بقول شاعر:

## عرب جس پہ صدیوں سے تھا جہل جھایا بلت دی بس اک آن میں اس کی کایا

اسلام بنیادی طور پراخوت محبت اور ایثار کا دین ہے۔ انسانیت کی بھلائی اور خیرخوابی اسلام کی امتیازی خوبی ہے اور یہی نی یاک علیہ کی شخصیت کا بنیادی پہلو۔ آ پھالتے صرف مسلمانوں کے نہیں بلکہ نوع انسانی کے خیرخواہ تھے آ پھالتے نے جتنے جہاد کیے وہ صرف ظلم کورو کئے اور انصاف کو قائم رکھنے کے لیے تھے۔ کا فروں کے لگ کی بھی ا جازت نہیں تھی' نہ مکان اور قصل جلانے کی۔ بوڑھوں' عورتوں اور بچوں کو چھیٹرنے كى مما نعت تھى۔جس نے مقابلے كے ليے تلوار نہيں اٹھائى اس كے ليے اسلام نے تكوار اٹھانے کی اجازت نہیں وی۔ تکواراٹھائی گئی تو صرف دین کی حفاظت اورمسلمانوں کے دفاع کے لیے۔عبدخلافت کود کیے لیجے کم وہیش دنیا کے تین حصول میں رہنے والے لوگول کے دل فتح ہو تھے متھے مگراس مثبت تبدیلی کے باوجود سی عورت کی چنے سائی نہیں دی۔ سی يتيم كة نبوكرتے نظر نبيس آئے بلكه كافروں كو بھى مسلمان كے زير نتيس آكرانصاف ملا۔ اگركوئى قانون كواين بإته ميس كردوسرول كوناحق قل كري كلتا بويد بهشت كردى

ہے جس کی اسلام میں اجازت جیس ۔اسلام بنیادی طور پر جہالت کے مقابلے میں آیا ہے۔ کفر جہالت ہے اسلام نور ہے جہالت ظلمت ہے جہال ظلمت ہوتی ہے ظلم و ہیں پنیتا ہے۔ جہاں نور ہوو ہاں انصاف کی روش کرنیں ظلم کومٹا دیتی ہیں۔ ناحق قبل نہیں ہوتے فتنه وفساد ختم ہوجاتا ہے۔ ہمارا دین عملی زندگی کا نام ہے۔ تاریخ اسلام اس بات کی مواہ ہے کہ جب بھی مسلمانوں نے دین کی راہ اختیار کی۔عروج مسلمانوں کا مقدر بنا اور غربب ہے روگر داتی عیاشی فحاشی اور خرافات زوال اور ذلت کے سوالی محصنہ دے سکے۔ يس جب بھي مرائي پھيلتي ہے اصلاح کي ضرورت پڙتي ہے۔ نبي ياک علي کا ارشاد ہے:

"اس أمت كے آخرى لوگول كى اصلاح بھى اس طرز ير ہوگى جس طرز پر پہلے لوگوں کی ہوتی تھی ۔ صحابہ ؓ نے عرض کی یارسول اللہ زیانہ گزر جائے صدیاں درمیان میں آجائیں گی لوگ آسی ایک کے زمانے سے وور چلے جائیں گے آ ہے ملیک پردہ فرما جائیں گے آ ہے ملیک کے تربیت یا فتہ لوگ ہوں گئے روشن تھیلتی رہے گی لیکن آخر رات جھا جائے گی۔ حضور اکرم الله نے فرمایا ایس بات نہیں جب رات جھا جائے تو وی طريقه و ہراؤ جو پہلی اصلاح کا سبب بنا۔"

پس آئ شدت سے ضرورت ہے اس اصلاح کی۔ تزکیدنس کریں اور میدان ممل میں اتر آئیں نیکی کا علم دیں اور برائی ہے روکیس توبہ کریں اور فائدہ اٹھا ئیں اس مہلت سے جوہمیں دی گئی ہے۔ اس سے پہلے کہ مہلت ختم ہوجائے اور توبہ کے سب وروازے بند ہوجائیں۔ نی پاکستان کافرمان ہے:

"'میری اُمت کا ہر مخص مبلغ ہے۔''

پس اگر نیکی کی ایک بات بھی ہے تو اسے دوسروں تک پہنچا ئیس اور اپنی خسارے کی زندگی کوفائدے میں بدل لیں۔ اسسليلے ميں قرآن كا دعوىٰ ہے:

پس بہی حقیقت نفس الا مری کے مطابق ہا دواس کے مواہر دو مراداستہ خلاف حقیقت ہے۔ پس اسلام خالص تو حید کا علمبر دار ہے اور خدستہ انسانی اور مساوات کا سبق دیا ہے۔ بین الاقوامی عدل و انصاف کا حامی ہے اور غیر مسلموں کے ساتھ بھی رواداری کے اصول کی جمایت کرتا ہے۔ اسلام نے قیام امن کے لیے جو بنیا دی اصول وضع کیے ہیں اگر ہم ان پڑھل کریں تو د نیا میں کھل طور پر امن قائم ہوجائے۔ یہ ایک بین الاقوامی خرب ہے جوقو موں 'گروہوں اور مختلف رتگ ونسل کے انسانوں کو اکٹھا کر کے انہیں اللہ کی طرف راغب کرتا ہے اور عقیدہ تو حید کی بنا پر ایک ایسا عالمی معاشرہ قائم کرتا ہے۔ جس میں تمام انسان اخوت اور مساوات کی اساس پر متحد ہوں اور د نیا میں امن اور صلح کوفروغ ملے اس انسان اخوت اور مساوات کی اساس پر متحد ہوں اور د نیا میں امن اور ملک کوفروغ کے اس انسین جرا تید ملی نہ ہم ترا ہے۔ اس طرح تو می اور لسانی تعقبات عالمیریت کے تصور کی نفی کرتے ہیں لہذا اسلام میں اس کی قطعا مخیائش نہیں ہے۔

پس ہم سے کہہ سکتے ہیں کہ اسلام ہی وہ واحد ندہب ہے جس نے ندہبی اختلافات کوختم کر کے تمام نسلِ انسانی کو وحدت کی لڑی میں پُرودیا ہے۔اس نے ندہبی تعصب کوختم کر دیا۔ افراط و تفریط کوختم کر کے تکیل انسانیت کردی۔ کسی فدہب نے وحدت کا نظریہ اس انداز میں پیش نہیں کیا۔ پس اسلام نے شریعت کی تکہل کردی اور شرک کا خاتمہ کر کے تو حید کی شمع روشن کی۔ اسلام ایک عالمگیر قوت ہے دنیا کی اور کسی کتاب یا کسی فدہب نے عالمگیر ہونے کا دعوی نہیں کیا سوائے اسلام کے۔ کتاب یا کسی فدہب نے عالمگیر ہونے کا دعوی نہیں کیا سوائے اسلام کے۔ ارشاد باری تعالی ہے:

''اے نبی کہہ دیجئے کہ میں تم سب لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں جس کے لیے آسانوں اور زمین کی سلطنت ہے۔'' (الاعراف:158)

ندہب کے آغاز کے ہارے می اسام کا تعدنظر بی ہے کہ حضرت آدم علیہ

''نوع انسانی کے لیے خدا کے نزدیک صرف یہی ایک سی طریق زندگی ہے کہ وہ خدا کے سامنے سرتسلیم نم کردیاور فکروعمل کی اس راہ پر چلے جس کی طرف خدا نے اپنے پیغیبروں کے ذریعے سے راہنمائی کی ہے۔'' انسان کے لیے بہی ایک راہِ راست ہے کیونکہ اس کے بغیر عدل ممکن نہیں اس کے سواجس راہ پر بھی انسان چلے گا وہ بالآ خرظم ہی کی طرف جائے گا' اللہ کی حدوں سے تجاوز کرنے والے فلا کم کہلائیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

"وَمَنَ يُتَعَدُّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدُ ظَلَمَ نَغُسَةً" (اطلاق: 1)

''' جواللدگی مقرر کی ہوئی حدول سے تنجاوز کر ہے اس نے اپنے اوپر ظلم کیا۔''

يمرفر مايا:

"وَمَنَ لُمْرِيَحُكُمْرِبِمَا آنْزَلَ اللَّهُ فَأُولِنَكَ مُعرُ لظُّلِمُونَ" لظُّلِمُونِ"

''جو الله کی نازل کردہ ہدایت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہی ظالم ہیں۔''

الله تعالی فرما تاہے:

'' کیا ہے لوگ اللہ کے وین کے سواکوئی اور دین چاہتے ہیں حالا نکہ وہ سب چیزیں جو آسانوں ہیں ہیں اور جوز مین میں ہیں چار ونا چار اس کے آگے سرتنگیم کیے ہوئے ہیں اور اس کی طرف انہیں ملیث کرجاتا ہے۔'' آگے سرتنگیم کے ہوئے ہیں اور اس کی طرف انہیں ملیث کرجاتا ہے۔'' (العمران:83)

اسلام آیک عالمگیرند ہب

اطاعت کرتے ہیں لیں انسان بھی ہرلحاظ سے اللہ کے قوانین کے ماتحت ہے۔ تاہم انسانی زندگی کے ایک جھے کو اس کی عقل شعور اور اراد ہے پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ جولوگ ایی زندگی کے اس حصے پر بھی اسلامی تعلیمات کے ذریعے عمل پیرا ہوتے ہیں وہی " " مسلم" كہلاتے ہيں اس ليے بيعقبيده سمى خاندان زات توم نسل يا علاقے ہے وابسة منہیں بلکہ ساری کا گنات اس کی گرفت میں آجاتی ہے کیونکہ سے ہردور ہروفت اور ہرقوم کے لیے ہے اس لیے عالمکیر ند بہب ہے۔ نیز فطری ٔ سادہ اور آ سان وین ہونے کے سبب انتهائی مختصر عرصه میں بوری و نیایر غالب آسیا اور اس خیال کی نفی کرتا ہے کہ اس میں عصری نقاضوں کو پورا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اس میں قدیم اور جدید دونوں دور کے تمام مسائل سے خفنے کی بوری بوری صلاحیت موجود ہے۔

مندرجه بالااستدلال سے بیرحقیقت واضح ہوجاتی ہے کہ بیرکوئی جدید ندہب تہیں جس کی ابتدا نبی پاکستان کے سانے کی بلکہ جس روز پہلی مرتبہ کر ہُ ارض پر انسان کا ظہور ہوائی روز خدانے انسان کو بتا دیا تھا کہ تیرے لیے صرف ''اسلام'' ہی ایک سیح طرزعمل ہے۔ پس اس کے بعدد نیا کے مختلف گوشوں میں وقتا فو قتا جو پیمبر بھی خدا کی طرف سے انسانوں کی راہنمائی کے لیے مامور ہوئے اُن کی دعوت ای دین کی طرف رہی جس کی

این بات ختم کرنے سے پہلے میں مختصر ساحوالہ تاریخ سے پھیمعروف ندا ہب کا وينا جا مول كى تاكه بيه بات واصح موجائے كه بيكن حالات اوركس دوركى پيداوار بين؟ نیزان کی کیا خصوصیات ہیں اسلام سے ان کا موازنداسلام کی عالمگیر بہت کومزیدواضح

# مذابهب كي تقسيم

- 1- سامی اور غیرسامی ندا ہب
- 2- الهامى اورغير الهامى مداهب
- 3- ارتقائی یا تاریخی لحاظ سے غراب کی تقسیم

السلام سے کے رحضرت محملی کی سب انبیاء نے ایک ہی دین کی بیٹنے کی اور وہ وین اسلام ہے جب قوموں نے اصل دین کوبگاڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی جیج تا کہ اصلی ہدایت دوبارہ انسانوں تک پہنچائیں اور بیددین اپنی آخری شکل میں نبی اکرم اللہ کے ہاتھوں ہم تک پہنچا ہے اور اپنی اصلی شکل میں محفوظ ہے۔ ندہب اسلام الہامی نداہب میں پہلا بھی ہے اور آخری بھی اس کے ذریعے خالق کا نتات نے انسانیت کی اصلاح اور کا تنات کے نظام حیات کا احاطہ کرنے کے لیے ممل اور مستقل ضابطہ اور شریعت تازل کی ہے اوراس کے بعد کسی آسانی صحیفے یا شریعت کی ضرورت باقی ندر ہی۔ صرف غیرمسلم ہی نہیں بلکہ بکثر ت اور اچھے خاصے ذی علم مسلمان بھی حضرت

محمقال و " بانی اسلام" کہتے اور لکھتے ہیں۔ میں اس بات کی تفصیلی وضاحت کر چکی ہوں کہ ہرز مانے اور ہردور جس پوری توع انسانی کے لیے زمین پرزندگی ہرکرنے کا ایک ہی راستداللہ کے تزویک سے میں است کا نام ہے "اسلام" اسلامی تصوری روسے ہی وہی مذہب ہے جس کی تبلیغ واشاعت انسانیت کے جَدِ امجد حضرت آ وم علیدالسلام ہے کے کرنبی آخر الزمال حضرت محمد اللہ تک ہر مادی ویبغیر نے کی۔تمام انبیاء علیہ السلام مسلمان اور اسلام کے واعی تھے۔ ان کی وفات کے بعد ان کی عدوکار نے ان کی تعلیمات میں ترامیم کیس مثلاً موی علیہ السلام کے پیروکار نے بعد میں بہت ی مختلف چیزوں کی آمیزش کرکے ایک نظام یہودیت کے نام سے اور سے علیہ السلام کے پیروکار نے ایک دوسرا نظام میں جیت کے نام سے اور اسی طرح مختلف دور کے پیٹمبروں کی اُمت نے مختلف مخلوط ومرکب نظامات دوسرے ناموں سے بنالیے مگریہ بات برحق ہے کہموی عليه السلام عيسى عليه السلام اور دوسرے تمام معروف وغير معروف انبياء عليه السلام جس دين كى دعوت ديية آئے تھے دہ خالص اسلام تھا اور پجھ نہ تھا۔

اسلام كمعنى بين سُير ڈال دينا 'جھك جانا' اطاعت قبول كرليما' اينے آپ كو سپر دکر دینا۔شریعت کی اصطلاح میں اس سے مرا دخدا کے آگے جبک جانا محویا خداواحد کی اطاعت کا دوسرانام اسلام ہے۔ کا تنات کی تمام چیزیں اللہ کے بنائے ہوئے قانون كى تالع بين اس طرح تمام مظاهر كائنات بجائے خود ومسلم ، بين اور جارونا جارالله ہى كى

تلاش كرے گاوہ اپنے ہاتھوں سے اپنے ليے كمرائى كاراست فريد لے گا۔ اللہ تعالی ہميں اس ممراہی ہے بیجنے کی تو قبق عطافر مائے آمین۔

ند بہب کے آغاز کے بارے میں اسلام کا نقط نظر بی ہے کہ حضرت آ دم علیہ السلام سے کے کر حضرت محمقات کی سب انبیاء نے ایک ہی دین کی تبلیغ کی اور وہ دین اسلام ہے۔ دوسری قوموں نے اصل دین کوبگاڑ دیااس کے اللہ تعالی نے اپنے نبی جمعے تا كداصل مدايت دوباره انسانول تك پېنچائيس ۔ اور بيد ينايى آخرى مكل ميں ني آخر الزمال سرور كائنات حضرت محمصطفى عليلة كے ہاتھوں ہم تك پہنچا ہا در اي اصل عل میں محفوظ ہے کیونکہ اس کی حفاظت کا ذہمة خود اللہ تعالیٰ نے اپنے ذیعے لیا فر 11

"إِنَّا نَحُنُ نَزُّلْنَا الذِّ كُرَوِانًا لَهُ لَحُفِظُونَ"

" بے شک ہم نے اسے نازل کیا اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں''

اوراس دین کو لے کرآنے والے نے پیجی ارشادفر مادیا:

" میری امت میں ہمیشدا یک گروہ حق پر قائم رہے گا اور وہ قیامت تك غالب رے گا۔ " (ابن ماجه)

حضرت ابو ہر رہ ہے۔ دوایت ہے۔

'' میری امت میں ایک جماعت دین پر ہمیشہ قائم رہے گی اور جو لوگ اس کی مخالفت کریں گے وہ اس کا مجھ نہ بگا ڈسکیں گے۔''

مسلم شریف میں ہے۔

"بدوین ہمیشہ باقی رہے گا اس کی طرف سے مسلمانوں کی ایک بمَاعت ہمیشہ خالفین کا مقابلہ کرتی رہے گی یہاں تک قیامت آ جائے گی۔'

اسلام آیک عالمتگیر ند بهب 246 موجودہ عالمی غدا ہب کوتسلی بنیاد کے حوالے سے تین گروہوں میں تقتیم کیا

1-سامى ندابب 2-آريائى ندابب 3-منگولى ندابب

آ سان لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ندا ہب جو وحی اللی کے نتیجے میں ظہور پذیر ہوئے سامی یا الہامی ندا ہب کہلائے جن میں یہودیت عیسائیت اور اسلام شامل بین اور جووفت اور حالات کی پیداوار بین وه غیرسا می غیرالها می یاارتقائی ندا هب كہلائے اس ميں مندومت جين مت زرتشت اور سكھ مت وغيرہ شامل ہيں جنہيں آريائي ندا هب بھي کہا جاتا ہے۔اس طرح تاؤ مت کنفيوشس مت شنومت اسلاف برستی وغیرہ۔منگولی مذاجب کہلائے۔ نیز بدھ مت ایسا مذہب ہے جو آریائی اور منگولی دونوں میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ عبد تاریک کے آخری دور میں زمین کے مختلف خطول پرآ بادانیانوں کا کوئی مشترک مذہب نہیں تھا بلکہ وہ اپنے اپنے طور پر مختلف تو تول کی پرستش کرتے تھے۔

الغرض كوئى نه كوئى بستى تقى جس سے لوگ ڈرتے تھے۔ أس كى رضا ميں راضى رہے کی کوشش کرتے تھے اپنی کتاب کے آغاز میں میں نے اس بات کا تفصیل سے وکر کیا ہے۔اب میں بہاں صرف اسلام کا چندمشہور فداہب کے ساتھ مواز نہروں کی تا کہاسلام كى عالمكيريت كى جن خصوصيات كوميل نے حتى الامكان بيان كرنے كى كوشش كى ہے۔

قارئین کے لیے انہیں سمجھنا آسان ہوجائے اور پیحقیقت واضح ہوجائے کہ اسلام ایک فطری سادہ اور آسان ہونے کے سبب انتہائی مختصر عرصہ میں پوری دنیا پر غالب آگیا نیز بدایک عالمگیرتوت ہے۔ دنیا کی اور کسی کتاب یا کسی مذہب نے عالمگیر ہونے کا دعوی بیں کیا سوائے اسلام کے کیونکہ یمی وہ ندہب ہے جواز ل سے ہے جس کی تبلیغ ہر پیغیبر نے کی اور آ پیلائے سے اس کی تنگیل ہوئی اس پیغام کے ساتھ کہ آج ہم نے تم پر اپنا پیغام اپنی جانب سے بھیجی جانے والی ہدایت ممل کردی اب قیامت تک لوگوں کورا ہنمائی اسی ہے حاصل کرتی ہے۔ پس جواس راستے کو چھوڑ کر ہرایت کہیں اور

يس سارى امت محدى الله بهى كرابى يرجمع نه بهوكى يجهلوك الميصفرور باقى ر ہیں گے جن کے ہاتھ میں حق کا دامن ہوگا اوروہ اس کی حفاظت اور اشاعت کے لیے ہمیشہ جانی و مالی قربانی دینے کے لیے تیار رہیں گے اللہ ہمیں ان لوگوں کی جماعت میں

# اسلام کا دیگر چند ندا بسب سے موازند

#### 1- اسلام اور يبوديت

اسلام اوریبودیت میں زیادہ فرق تہیں کیونکہ بنیاد دونوں کی وحی الہی ہے اور ذر بعید الله کا رسول اور الله کی جیجی ہوئی کتاب دونوں میں الله کی واحدانیت کا درس مشترک ہے مگر یہود بول کی بدسمتی ہے ہوئی کہ انہوں نے تو حید کو چھوڑ کر معزت عزیز علیہ السلام كوالله كابيابناليا نيز الله كى نعتول كالمسلسل الكاركرة وبيدة البقره مي ان کی ہٹ وهرمیوں کا اور انعامات الی کا تفصیل سے ذکر ہے۔ انہوں نے اپنی جانب سے آئی ہوئی کتاب کو حسب منشا تبدیل کیا اور اللہ کی آیات کو بیجنے رہے دنیاوی تفع کے لیے انبیاء کوناحی قل کرتے رہے اور اللہ کے احکامات سے تعلم کھلا بغاوت کرتے دہے۔ان کی انہی ناشکر ہوں اور ہث دھرمیوں کی وجہ سے انہیں امامت کے عہدے سے معزول كرويا كيا۔ بير ناشكري قوم ثابت ہوئي جبكه اسلام بروفت نعمت البي كي شكر كزاري كي دعوت دیتا ہے۔اللہ کی نعمتوں کی یا د د ہائی کراتا ہے اور پھرفر ماتا ہے۔''

## تم اليغ رب كى كون كون كون كالعمت كوتبطلاؤ كي." (الرحمان)

- + اسلام کی دائمی کتاب تحریفات سے پاک ہے جبکہ توریت زبور اور انجیل
- + اسلام تمام انبیاء کومقدی اور مبارک اور الله کے برگزیدہ بندے مانتا ہے جبکہ یہودیت میں اس تصور کی تفی کی گئی ہے۔
- + اسلام کی نظر میں انبیاء معصوم ہوتے ہیں گناہوں سے متر اہوتے ہیں اور

صرف تھم الی کی اطاعت کرتے ہیں جبکہ یہودیوں نے انبیاء پر الزام تراشيال كى بين حضرت لوط عليه السلام محضرت داؤ وعليه السلام وحضرت سلیمان علیدالسلام پر بید بوده الزامات لگائے جبکداسلام نے انہیں سیانی

- + یہودی اسینے نبی کے احکامات کی نافرمائی کرتے ہیں جبکہ اسلام نبی يا كسعينية كى اطاعت كوالله كى اطاعت قرارويتا ہے۔
- + یبودی نبی اکرم الله کونبی مانے کے باوجود علاقائی نبی مانے ہیں جبکہ اسلام آپ ملاق کی عالمگیرنی ما نتا ہے جوساری کا ئنات کی طرف نبی بنا کر
- + یبود بول کی تعلیمات علم پرجنی میں جبکہ اسلام امن وآکشی کا کہوارہ ہے۔ یہودیت میں معاشرے میں بداخلاتی اور نفرت کے بیج بوئے جاتے ہیں جبکه اسلام روا داری کاسبق دیتا ہے۔ اس میں زوراور زبردستی کاعمل وظل تبیں۔اس کی بنیاد محبت اور اخوت پر ہے اسلام کا ہررکن دلوں کو جوڑنے

## (يهال ميں ايك اور بات واضح كرتى چلوں)

اسلام کے مخالفین کا شروع سے میداعتراض رہاہے کہ اسلام کی بنیا و جبراورزور برر کھی گئی اور دنیا میں اسلام کی اشاعت بزور شمشیر ہوئی مگر اگر آپ قر آن کی صرف چند آیات پر ہی غور کرلیں تو ہیے جھولیں گے کہ قرآن دین وقلب و ضمیر کو دعوت دیتا ہے۔ وہ عقل اورفكر يه كام ليناسكها تا به آباؤا جداد كى اندهى تقليد ي نجات ديتا ہے۔ اور انسان کے لیے حریت وآ زادی کاراستہ کھولتا ہے پھراس میں زوراور زبردسی کا توسوال ہی پیدائمیں ہوتا میتو آپ کے سامنے سے اور غلط دونوں راستوں کا تعین کرتا ہے اختیار کا حق تو آب کے پاس ہے۔ برورشمشیر کسی عقیدے اور تہذیب کومنوانا اس کا خاصانہیں السلسل مين چندا يات يرغور سيجة الله تعالى في السيخ بي الله كوي طب كرك فرمايا:

آ جاكين تواللدان كاعمال سے باخرسين (الانفال:39)

ان آیات سے بیات واضح ہوجاتی ہے کہ نہ کسی پر کفرو محرابی کے لیے جر ہے اور نہ ہدایت اور ایمان کے لیے زبروسی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے۔

"اے لوگو! دین کے معاملے میں زیروئی تہیں ہے۔ ہدایت بھی واضح کردی گئی ہے اور مرابی بھی واضح ہو چکی ہے۔ (اب لوگوں کو اپنی رائے پرچھوڑ تاہے) جس مخض نے شیطان سے انکار اور اللہ پر ایمان لایا تواس نےمضبوط حلقہ تھام لیا جسے کسی طرح کی شکتی نہیں ہے اور اللہ تمام باتول كوخوب سننے والا اور جانے والا ہے۔'' (البقرہ: 256)

صرف مین نبیل جا بجا آ پیلیله کواس بات کی تاکید کی می کد آ پیلیله کے ونے تبلیغ اور اشاعت ہے آ پہلی کے ذیعے میں کہ زیروسی اسلام قبول کروائیں آپیلینے کی زات اقدس کا وہ پہلوجس نے لوگوں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کردیا وہ حسن خلق ہے دوسروں سے محبت عفووور گزراور رواداری ہے۔ جس کا اعتراف اسے پرائے بھی کرتے ہیں میں اس بات کو پہلے تفصیل سے بیان کر چی ہوں کہ اسلام میں تکوار ہمیشہ ظلم کے خلاف اٹھائی گئی ہے۔ اسلام میں تو یہاں تک ہے کہ اگر ایک مسلمان ہمائی دوسرے مسلمان بھائی پرظلم اور زیادتی کرتا ہے تو اسے سمجھائیں اگر مفاہمت نہیں ہوتی اوروه ظلم سے بازنبیں آتا توظلم کرنے والے کا مقابلہ کریں اور مظلوم کی مدرکریں یہاں تك كدوه ظلم ست بازآ جائے الله ظالموں كو يسترجيس كرتا يس براتى كےخلاف آوازا تھانا، أے اگر ہمت ہوتو طاقت ہے روکنا اور ظالم کوظلم سے روکنے میں اس کی اجازت ہے كيونكها ترظلم كونه روكا جائة وانصاف كي دهجيال بلهرجاتي بين اورانصاف بي صرف امن کی ضانت دے سکتا ہے وہ امن جس کا اسلام متلاثی ہے۔الی صورتوں میں کیا یہ کہنے کی منجائش باتی رہ جاتی ہے کہ اسلام زوراورز بردسی کا دین ہے " بقیبتانہیں" بہتو صراط مستقیم ہے وہ راستہ جس پر چل کرانسان خود اپنی معرفت حاصل کر لیتا ہے۔اسپیے خالق و مالک

"ا عيني والله الله تعالى عابه الوتمام زمين يربس وال لوگ ایمان لے آتے کیا آ سیمالی لوگوں کو ایمان لانے پرز بردسی مجبور كريں كے۔كوئى مخص بلاحكم خداايمان نبيس لاسكتا اور خداان لوكوں كو جتلا كرے كا جوعقل سے كام تيس ليت اے نى اكه ديجے اے لوكو از مين و آسان پرنظر ڈ الواور عبرت حاصل کرولیکن بینشانیاں اور تنهیمیں ان لوگوں سے كوكيافا كدے دے عتى بيں جوايمان نبيس لاتے۔ ' (يونس 101 تا)

جب بيراً بت نازل بوكي تو المخضرت عليه محملية في نازل بوكي تو المخضرت عليه محملية في المين معابية سي فرما ديا کہ استے رشتہ داروں کو منفتیار دے دو کہ جو دین جا ہیں اختیار کر کیں پھر جس مخص نے یبود بول کے ساتھ رہنا پیند کیا۔ وہ یبود بول کے شاتھ چلا گیا اور جس نے اسلام قبول کیا و ومسلمانوں کے ساتھ رہ گیا گئی کواسلام لانے پر مجبور نہیں کیا گیا۔

اب چندلوگوں کاریجی اعتراض ہے کداگر اسلام میں جزنہیں تو جہاداور قال کا عم كيول ديا كيا ب-اس كاجواب بكرجها وجراورظلم كومنان كاليفرض مواجب اسلام پھیلنے نگا اورغریب لوگ اس کے سائے میں پناہ لینے گئے تو قریش کے سرداروں کی طرف ہے ان پر طلم وستم کے پہاڑٹوٹے شروع ہو گئے اور انہیں ہر طرح ہے جیور کیا جانے لگا کہ وہ اسلام سے بازآ جائیں اس وقت ان آیات کا نزول ہوا۔

"ا اے پیمبر اللہ ان کا فرول سے جنگ کرویہاں تک کدوین کے معاملے میں زیروسی باتی نہ رہے اور دین کا معاملہ اللہ ہی کے لیے ہوجائے اگروہ باز آجائیں تو ظالموں کے سوالسی پرختی نہ کی جائے۔"

ایک اور جگه فرمایا:

ندر ہے اور دین کا سارا معاملہ اللہ کے لیے ہوجائے۔ پس اگر وہ باز

ے اس طرح شناسا ہوجاتا ہے کہ اس کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف رضائے الہی رہ جاتا ہے اور بیرضا حاصل ہوتی ہے اس کے بندوں کی حاجت روائیوں سے نفرتوں کومٹا كرمحبتوں كى معيں روش كرنے سے تاكہ ہرطرف امن قائم ہو۔ يادر ہے كہ يہوديت كى جن تعلیمات کا میں نے یہاں ذکر کیا ہے وہ تحریف کی ہوئی ہیں۔ جوشریعت حضرت موکیٰ عليه السلام لے كرآئے تھے وہ اسلام كے منافی نہيں تھيں بلكہ عين اسلام تھيں۔

1- يبوديت كى طرح عيسائيت كى بھى جواصل تعليمات تھيں اور حضرت عيسىٰ عليه السلام نے لوگوں تک پہنچا تیں وہ اسلام کے منافی نہمیں ان کی تعلیم کا بهمي سب سے پہلاعضر خالص تو حيد تھا جس كا اعتراف خود عيسائي مبلغ بھی كر سے بنے اس ليے جب نجاشى كے دربار ميں (جب مسلمان حبشه كى طرف اجرت كركے محے عظم) مسلمانوں سے دریافت كيا كيا كہ كونسا بیغام ان کے ٹی نے انہیں دیا ہے تو حضرت جعفر بین طیار ؓ نے جوافی تقریر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے متعلق آیات کی بھی تلاوت کی جسے من کر عیسائی بادشاہ نیا تی آئی کی آئی تھوں میں آنسوآ گئے اور دل میں اس نے اعتراف کرلیا کہ بلاشبہ سے وہی سے نبی ہیں جن کی بشارت پہلے پیغمبروں نے کی ہے اور اس نے ایک تنکا ہاتھ میں پکڑ کر کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جوقر آن کا بیان ہے علی ابن مریم اس سے اس بنکا بھر بھی کم نہ زیادہ ہیں کویا اس نے دلی طور پر اسلام قبول کرلیا آ پیلی کی سیائی کوشلیم کر کے اور قریش کے سفیروں کو بیہ کہ کرواپس بجوادیا ان کے تحفول سمیت کہ مسلمانوں کو میرے ملک میں رہنے گی اجازت ہے بیسفیر جرت کرکے آنے والے مسلمانوں کو واپس مکہ لے جانے کے لیے آئے تھے تا کہ انہیں ظلم اور زیادتی کے ذریعے اس دین کو مانے سے بازر کھیل ۔

2- حضرت عيسى عليه السلام نے بھی تو حيد کی تعليم دی اپنے آپ کومريم عليه

السلام كابيا اور الله كارسول كها۔ اسلام بيس مجى ان كے بارے بيس يمي

- 3- حضرت عيسى عليه السلام نے يہود يوں كوتو به و استغفار كى تعليم دى ايمان اور الله کے احکامات کی بابندی برزور دیا آپ نے ان اخلاق حسنہ کی دعوت دی جوریا کاری ہے یاک ہوں اور اسلام نے بھی انہی تعلیمات کو بنیا و بنایا۔
- 4- آپ نے معاشرے کی بنیا دمحبت واخوت پررکھی اسلام نے بھی محبت اور اخوت کی جومثالیں قائم کیں آج تک دوسرا کوئی نمیب وہ مثال قائم نہ كرسكا \_مواخات مدينه مين انصار كاايثار بهائي جار \_اورمحبت كي زرس
- 5- حضرت عيسى عليه السلام في شرير كا مقابله نه كرفي كى وعوت وى اين دشمنوں اور برا جا ہنے والوں کے ساتھ بھی نیکی کا سلوک کرنے کی تعلیم دی۔مساوات عفوو درگز رعیب جوئی سے پر ہیز رحمہ لی اور بحز وانکساری ان کی تعلیمات میں مرکزی حیثیت رکھتی تھیں۔

" مبارک ہیں وہ ول کے غریب ہیں جو حکیم ہیں جو راست بازی کے بھو کے اور پیاسے ہیں جورحمال ہیں جو یاک دل ہیں جو صلح کراتے ہیں ا جوراست بازی کے سبب ستائے گئے۔ (متی 5:1-10)

اسلام بھی ان تمام تعلیمات برعمل پیرا ہونے کی دعوت ویتا ہے۔

6- حضرت عيسى عليه السلام نے بھی آ پھانے کی طرح آ خرت کے عقيدہ ير زورديا اورانفاق في سبيل الله كاتفكم ديا \_ انهول نے موسیٰ عليه السلام ياتمسي بھی پیٹمبر کی شریعت کومنسوخ نہیں کیا بلکہ بھٹکے ہوئے لوگوں کوسیدھا راستہ دکھانے کی کوشش کی۔ مگر موجودہ کلیسائی معتقدات اور اسلام کے معتقدات میں بہت فرق ہے کیونکہ بیتحریف کیے ہوئے ہیں ذیل میں عیسائیت کی موجودہ تعلیمات درج ہیں جس طرح اوپر یہودیت کی موجودہ تعلیمات بیان کیس ورنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی جن

کے گناہ کی سزا ملے عدل کے نقاضوں کو پورا کرنے کے لیے پاک کے عدل عدل کے نقاضوں کو پورا کرنے کے لیے پاک کے عدل عیب معصوم بیٹے بیوع مسلح کوصلیب پرموت دی تا کہ سارے اسکے وجھلے انسانوں کے گنا ہوں کا کفارہ ہو۔

اسلام میں خداغفورورجیم ہے اور وہ انسانوں کے گناہ تو بہ واستغفار کرنے سے معاف کردیتا ہے۔ سوائے شرک کے اسلام میں کسی بے گناہ کو دوسروں کے گناہوں کے بدلے سزانہیں دی جاتی کیونکہ بیر بات عدل کے ظاف ہے اور اللہ تو عدل کے خلاف ہے اور اللہ تو عدل کو پہند کرتا ہے۔

255

- 5- عیسائیت میں نجات کا ذریعہ کفارہ ہے کیونکہ انسان فطر تا گناہ گار ہے۔اس لیے اس پر ایمان لائے بغیر نجات نہیں پاسکتا جبکہ اسلام میں نجات کا دارو مدار نیک اعمال پر ہے۔ایمان مفصل اور ایمان مجمل مان لینے کے بعد۔
- 6- عیسائیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تصور کیا جاتا ہے جبکہ اسلام میں علیہ السلام ابن مریم اور اللہ کے رسول ہیں۔ اسلام میں علیہ السلام ابن مریم اور اللہ کے رسول ہیں۔
- اسلام میں عیسی این مریم علیہ السلام کوصلیب پر چڑھا یا حمیا جبکہ اسلام میں انہیں آسانوں کی طرف اٹھا لیا گیا ہے۔
- 8- عیسائیت میں بیوع مسے کا پیغام تو می تھا اور صرف بنی اسرائیل کے لیے ان کا کلام تھا جبکہ اسلام کا پیغام تو می تھا اور سرف بنی اسرائیل کے لیے ان کا کلام تھا جبکہ اسلام کا پیغام عالمگیر ہے۔ آپ تعلق کی بعثت تمام دنیا کی طرف ہوئی ارشاد ہاری تعالی ہے:

'' بے شک ہم نے آ سیعلی کوتمام جہانوں کے لیے رحمت بناکر با۔''

پيرفر مايا:

''اےرسول علی ہم نے آپ علیہ کوتمام لوگوں کے لیے بشیراور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔'' تعلیمات اور اعتقادات کو عام کیا بیرون سے جوحضرت آدم علیہ السلام سے لے کرحضرت محمقالی کی سب نبول کودے کر بھیجے محتے۔

1- موجودہ عیسائیت حلیث کے قائل ہیں ان کے مطابق خدائی تین اقتوم سے مرکب ہے۔ یہ تینوں اقتوم ال کرایک بھی ہیں۔ ہراقتوم الگ الگ خدائی صفات کی مالک ہیں ہیں دہ بنیادی عقیدہ ہے جس پر موجودہ عیسائیت کی عمارت قائم ہے جبکہ اسلام خالص تو حید کا قائل ہے۔ مسئلہ تو حید کوسورة اخلاص میں انتہائی خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے۔ اللہ اپی ذات وصفات میں گئا ہے۔

- 2. عیرائیت عیں انسان کو گناہ گار قرار دیا گیا ہے کہ جھٹرت آ دم علیہ السلام
  نے گناہ کیا اور اب یہ گناہ ورا متانسل انسانی میں تنظی ہور ہا ہے۔ جبکہ
  اسلام میں انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا گیا۔ وہ خدا کا خلیفہ ہے
  قرآن کا موضوع انسان ہے۔
- 2- عیمائیت میں شریعت (توبنعوذ باللہ) اعنت ہاں کے مطابق اللہ اتحالی نے متعدوشریعت نازل کیں تجربہ سے بیٹا بت ہوا کہ انسان شرایعت بہت بہت میں خبیں کرسکنا محر اسلام بی شریعت ہمایت ہے اسے اختیار کرنے والے ہدایت پر ہیں بھراللہ نے ایسے کوئی احکام نازل نہیں کیے جن پر انسان ممل خبیں کرسکنا اور شریعت میں ایسا کوئی تھم نازل نہیں کیا عمیا جس پر مل مکن نہوارشاد باری تعالی ہے:

" الله تعالی می فس کواس کی طاقت ہے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ "

4- عیمائیت میں خدا سراسرم ہے محبت ہے اسکارم انسانوں کے گناہوں کی سخت ہے۔ سکارم انسانوں کے گناہوں کی سختین کا تقاضا کرتا ہے کہ انسان کواس

257\_\_\_\_\_

پیدا ہوئے۔علم وحکمت کے تمام رائے اب آ سیکھی کے لیے کھول دیئے گئے اور ان کے بارے میں کہددیا گیا کہ بیلوگول کو برائی سے روکتے ہیں اور ٹیکی کا تھم دیتے ہیں ساتھ ہی ان کے پیرو کارکو بھی بیز مہداری سونپ دی گئی کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم ویں اور برائی سے روکیں اب لوگوں کی اصلاح یا تزکینٹس کے لیے نہ کوئی اور نبی آئے گا اور نہ کتاب اب قیامت تک را ہنمائی انہی دو چیزوں سے حاصل کرنی ہے۔ ' اللہ کی کتاب'' اوراس کے ''رسول ملات کی سنت''

بجرأمت محمد بيلط كوأمت وسط قرار ديا كيا اور إست فضيلت اور سرفرازى سے توازہ گیا مگریادر ہے اس میں جہال فضیلت اور سرفرازی ہے وہیں و مدداری کا بہت برابار بھی ہے اور اس سے مقصود ہید کھنا بھی تھا کہ کون لوگ ہیں جو جا ہلیت کے تعضبات کو جھوڑ کر حقائق کا سیم ادراک کرتے ہیں اور کون ہیں جوالئے یاؤں پھر جاتے ہیں جنہوں نے مان لیا اور اللہ کے احکامات کی فرمانبرداری کرنے گے دائرہ اسلام میں داخل ہو مھے اورجنہوں نے انکار کیاوہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے لیکن اگر ہم ذرا بغور جائزہ لیس تو وہ دائرہ اسلام میں ہے ہی تہیں کیونکہ وہ شریعت کوبدل کے تھے تو حیدی جگہشرک کودے میکے تھے اور شرک ایبا گناہ ہے جسے معاف نہیں کیا جاتا کسی بھی نی نے کسی پہلے نبی کی شریعت کومنسوخ نہیں کیا اور نہ ہی آ پیلائے نے کسی شریعت کی تمنیخ کی ہاں انبیاءتحریف شدہ شریعت کی اصلاح کے لیے بھیج سے بھتلے ہوئے لوگوں کوراہ راست کی ہدایت دینے کے لیے آئے۔ پی آ پیلائے کو بھی اللہ تعالی نے بید ذمہ داری دے کر بھیجا کہ جو تو میں اللدك يغام كوبھلائيتى بين حق كو باطل كے ساتھ ملا چكى بين انہيں مرا ہى سے ہدايت كى راہ پرلایا جائے اس فریضہ کی تاکید قرآن یا ک میں یار بار آئی ہے اور میریمی بتایا گیا ہے كه بم نے محمقال کوروش جراغ بناكر بجيجا حالا نكه اس سند پہلے تم على مرابى ميں شفے۔ اتنے واضح احکامات نازل ہونے کے بعد بھی سرکشی سے بازنہ آنااور آباؤا جداد کی اندھی تقلید کرتے ہے جانا۔ اس میں صرف انہی کا نقصان ہے جواس راو راست سے بھلکے ہوئے تھے احکامات اللی کی پیروی کرنے والوں اور اطاعت رسول کرنے والوں کے کیے بار بار جنت کی خوشخبری سنائی گئی۔اطاعت رسول میلائی اللہ ہی کی اطاعت ہے کیونکہ

اسلام آیک عالمتگیر ندچسپ اب ایک نظریہ سے کہ جب میرسب وین مجمی اللہ کی طرف سے ہیں نبی مجمی الله کی طرف سے اور کتابیں بھی اس کی جیجی ہوئی اور سیسب دین تھے بھی اسلام ۔حقیقت کے اعتبار سے تو کسی بھی دین کی کسی بھی ٹی کی پیروی کرلی جائے وہ خدا ہی کی بندگی ہوگی اور ہماری نیجات کے لیے کافی ہوگی تو بینظریہ غلط ہے۔ دین اگر چہسب نی اسلام لے کر آئے اسلام ہی کی تبلیغ کی تمر جب ان کی تو موں نے ان کا اٹکار کیا اور تمراہی کی دلدل میں سے نے تکے تو اللہ تعالی نے انہیں ہدایت کاراستہ دکھانے کے لیے ان کی جانب دوہارہ ہدایت کا سلسلہ شروع کیا اس طرح انبیاء لوگوں کی طرف آتے رہے اور قرآن سے پہلے تین آسانی کتابیں اور مختلف صحیفے نازل ہوئے اکثر قوموں پر برائیوں اور ہٹ وهرمیوں کے نتیج میں عذاب ٹازل ہو ہے۔ بوری بوری قومیں تباہ و بربا و ہولئیں ۔اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ سرکش اور بہٹ دھرم قوم بنی اسرائیل کو کہا حالانکہ ایے علم و حکمت کی بنایر · يداللدى سب سے لاؤلى قوم كى جس كى طرف سب سے زيادہ پنجيبراللدتعالى نے بيجے تمام آ مانی کتابیں اُن کی طرف اُن کی ہدایت کے لیے آئیں مرعلم و تھمت کو انہوں نے اپنے کیے فخر کا باعث بنالیا اور اللہ کے احکامات کی نافر مانی اس صد تک کرنے کے کہ کہتے تھے ہم نے اللہ کا پیغام س لیا محر ما نیس کے نہیں اللہ تعالی ان پرایی نعتیں نازل کرتار ہااوروہ ناشكرى كرتے رہے۔ ان كى انہيں سركشيوں برموى عليہ السلام نے بھى انہيں توب و استغفاركرنے كے ليے كہا پر جب حضرت عيسى عليه السلام نے البيں بدايت كاراسته وكھايا تو انہوں نے ان کا بھی انکار کیا پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہوئی اور انہیں امامت اور پیشوائی کے عبدے سے معزول كرويا كيا جوجد الانبياء حضرت ابراہيم عليه السلام كى وساطت سے انہیں ملا تھا۔ امامت اور پیشوائی کی ذمہ داریاں اب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے بيخ حضرت اساعيل عليه السلام كانسل سے پيدا ہونے والى دوسرى توم كووے وى كئيں جبد بيد معزت ابراجيم عليه السلام كے بينے حضرت اسحاق عليه السلام كيسل ميں سے تھے الله تعالی نے جہالت اور کمراہیوں کے اندھیرے میں ایمان کی تمع روشن کی اور ہمارے محبوب مصرت محمصطفی علیت کی ولادت ہوئی دنیا کو برائیوں سے رو کئے اور راہ ہدایت دکھانے کا جو ذمتہ پہلے ان کے پاس تھا اب وہ اس قوم کودے دیا گیا جس میں آ پھالیہ

اور اس سے دور رہنے کی تبلیغ کی دنیاستے فرار اس کی نظر میں نجات کا ذر بعدہ ہے مگر اسلام ان اصولوں کی تفی کرتا ہے۔ اسلام دنیا اور آخرت دونوں تصور ساتھ لے کر چاتا ہے۔ اسلام میں خدا ایک حقیقت ہے گر بدهاس حقیقت کونه ایکاسکا۔

- 2- اسلام اسلامی عبادات کی غرض و غایت تقوی اور نفس کی اصلاح کوقرار ویتا ہے۔ بدھ مت بھی اگر اصلاح تفس نہ ہوتو تمام نہ ہی رسومات اور عبادات کوبے سود قرار دیتا ہے۔
- 3- بدره مت میں حرص وحوا کوتمام تکالف اور مصائب کامتیع قرار دیا گیا ہے اسلام نے بھی اس تعلیم کونہایت خوبصورتی سے ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔ارشادِ البی ہے:

"سوجس نے سرکتی کی ہواور دنیا کی زندگی کوتر جے دی ہو۔ پس اس کا ٹھکانہ دوز خ ہے اور جوکوئی اینے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرااور اس نے اپنے نس کو سقلی خواہشات سے روکااس کا ممکانا جنت ہے۔"

- 4- بدهمت ملى شبت راه كى تعليم دى تى به يعنى سيانى عقيدت راست كوئى ، الكل حلال اورعزم سميم وغيره اسلام بهي شبت راست كي تعليم ديتا ہے۔
- 5- اسلام دل کے سکون اور حقیقی معرفت سے حصول کی راہیں بتاتا ہے بدھ مت بھی بیرابیں بتاتا ہے مگر دنیاوی خواہشات سے نجات کے ذریعے جبكهاسلام على دنياوى خوامشات مے فراركاراسته درست تبين \_
- 6- اسلام میں نیک اور صالح اعمال کی دعوت دی گئی اور وحشیانه رسوم اور قربانیوں کوختم کردیا گیا جو بتوں کے نام پر کی جاتی تھیں گوتم بدھ نے بھی ہندو ندہب کی سوختی قربانیوں کا انکار کیا اور کہا تھن دیوتاؤں کے حضور قربانیال دینے سے انسان نیک نہیں بنا بلکہ نیک اعمال خدا کو راضی كرنے كے ليے بجالانے جاہئيں۔

آ پیلی ایا کھرنے کوئیں کہتے جواللہ کا علم نہ ہولی ضروری تھا کہ اس راور است کو اختیار کرلیا جاتا جنہوں نے اختیار کیا وہ اللہ کی فرما نبرداری میں آ مسے لینی حلقہ بکوش اسلام ہوئے اور جنہوں نے انکار کیاوہ کا فرہو گئے لیعنی نافر مان ''انکار کرنے والے 'کیں يبي دورات تق تصايك مدايت كاجي اختيار كرنے والے "مسلم" يعنی فرمانبردار كهلائے ووسرا حمراہی کا جس پر چل کرنا فرمانی کی راہ اختیار کرنے والے نافرمان لینی غیرمسلم کہلائے اب کسی تبسرے راستے کی مخبائش ہی نہ تھی پس سب کے لیے اور تمام اہل کتاب کے لیے آ سیمان کو آخری نبی مانااور آ سیمان کے کی تعلیمات کودل سے مان لیمااور زبان ے اس کا اقرار کرنا ضروری ہوگیا کسی بھی نبی کا انکاریا کسی الہامی کتاب کا انکار بنیادی طور براللہ کی نافر مانی اور اس کے احکامات سے انکار ہے۔میری نافعی عقل اتن ہی حقیقت تک بینی کی ہے اس معالمے میں میں آپ کی جھی رائے کی طلب گاررہوں گی۔

اب آ کے بیل غیرالہامی مذاہب کے بارے میں بیان کرول کی۔ جووفت اور حالات کی پیداوار ہیں ان کے پانی اصل میں خدا کی حقیقت تک نہیں ہی کی سکے۔ورندان کی تعلیمات کسی حد تک بھلائی پرجنی میں اور کی حد تک اسلام سے ہم آ ہنگ میں اور جن کے بانی خدا تک بینی می تو بعد میں ان کے بیرو کارنے اُن کی تعلیمات میں تحریف کروی۔

1- بدهمت كاباني كوتم بده جس كااصل نام سدهارته تفايدا يك راجه كابيا تفا مگرمحلوں کی زندگی ہے وفت کے ساتھ ساتھ بیزار ہوتا چلا گیا اور اس کا ول زندگی کے حقیقی معنی کی تلاش میں افسروہ رہنے لگا۔اس کے ذہن میں روحانی تشکش ہوتی رہی اور آخرکار وہ نروان حاصل کرنے کے لیے سرمنڈ واکر ہاتھ میں کاسہ گدائری تھام کر تنہائیوں کی منزل پر چل پڑا جنگلوں میں سخت تبییا ئیں کیس اتنی زیادہ کداتنی تبییا ئیس کسی اور جو گی کے حصے میں نہیں آئیں پینتالیس سال کی عمر میں بالآخراس نے نروان حاصل كرليا اور بده بن كيا ليني مكمل معرفت ركضے والا اس نے عورت كوشركها

### 7- اسلام میں زوان حاصل کرنے کا طریقہ عین فطری ہے جبکہ بدھ مت میں بیطریقه غیرفطری ہے۔

8- اسلام ربها نبیت کی مخالفت کرتا ہے جبکہ بدھ مت ربها نبیت کی تعلیم ویتا

9- اسلام میں زنا' سرقہ' نشہ آوراشیا اور رفص وسرور کی تحفیس حرام ہیں بدھ مت میں بھی بیرامور کئی راحت کے حصول میں رکاوٹ ہیں اس کیے منع ہیں دونوں مذاہب میں جانوروں کوافیت دینے ہے منع کیا گیا ہے۔ 10- اسلام ہاتھ سے کام کرنے کو لیند کرتا ہے اور بھیک مانگنے سے منع کرتا ہے جبکہ پدھمت دین دارگروہ کے لیے بیضروری قرار دیتا ہے کہوہ خانقا ہوں

میں زندگی بسرکریں اور اپنا پیٹ بھرنے کے لیے شہر میں جا کر بھیک مانلیں۔ 11- اسلام مردير بحيثيت خاونداور باب ذمدداريال عائد كرتا بي جن كاليورا كرناس كافرض ہے۔ جبكہ كوتم بدھ كاول جب ونیا سے اچائ ہوا تو وہ ا پی گھریاری ذ مدداریاں چھوڑ کر جنگل کی طرف نکل گیا اور اس معاشر تی بندهن کوایک آن شی تو و دیا جی پراسلام پورے معاشرے کی بنیاور کمتا ہے۔الغرض اسلام ایک آسان سادہ اور فطرت کے عین مطابق مرجب ہے جس میں رشتوں کے تقدی کا احر ام ہے جبکہ بدھ مت اس سے خالی ہے اور رہانیت کا قدمب ہے۔

#### 4- زرتشت اوراسلام

ونیا کے عظیم نداہب میں زرتشت کئی لحاظ سے منفرد ہے۔ قدیم ایران کے ایک بینمبرزرتشت کے روحاتی تجربات پر قائم ہے جن کو ہر لحاظ ہے دنیا کے بڑے نہی رہنماؤں کی صف میں رکھا جائے گا۔اس کے ساتھ ساتھ سیر بتاتی چلوں کہ بیرایک ایسا ند بب ہے جس کا تاریخی سلسل جگہ جگہ ہے منقطع ہے اور جواسینے ابتدائی دورے ہی اسپنے بینمبری تعلیمات سے انحراف کا مرتکب قرار دیا جا سکتا ہے۔ اگر چہ میدند ہب قدیم دور میں

بهی مختلف حوا دث کا شکار رہا تمرعر بول کی فتح ایران اور وہاں ندہب اسلام کی اشاعت کے بعد بیالی گرداب کا شکار ہوا کہ (سوائے چندلوگول کے جو ہندوستان میں آ کر پناہ كرين موية) كوئى اس ندمب كانام ليواندر بإلى سدمب كى ابتدائى تعليمات ميس ا یک خدا کا تصورتھا بعد میں یہ ہر دوخدا کی واحدا نبیت اور رحمت پر ایمان لے آئے ورنہ اس ند بهب کے بنیا دی عقائد اور اسلام میں کافی حد تک کیسانیت تھی۔اصل میں زرتشت نے قدیم ایران کے جس نہ ہی ماحول میں آ تکھ کھوٹی وہ مجوسیت کا دور تھا۔اس نے اتہیں توحید کی تعلیم دی وہ پکا موحد تھا اور آ سے چل کرجن ندہبی تصورات کے خلاف اس نے جہاد کا اعلان کیا بعد میں اٹھی تصورات اور برائیوں نے دوبارہ اس ند ہب پرغلبہ یالیا اور غرب کا حصہ بن مجئے۔اس غرب کے ماننے والے ہندوستان میں یاری اور ایران میں محبرکے علاوہ پچھلے چودہ سوسال سے ناپید ہو بھکے ہیں۔موجودہ مجوسیت دو خداؤں کا تصور پیش کرتی ہے اور اصل محوسیت کی تعلیمات سے یکسرمختلف ہے۔

1- اسلام ایک تاریخی ند بهب ب اس کے آخری نی معزت محطی کی زندگی اور تعلیمات کی تمام تفاصیل اور احادیث کی ایسی کتب محفوظ میں جو تنقید کے ہرمعیار پر بوری اترتی میں جبکہ جوسیت قصے اور کہانیوں کا مرقع ہے۔ خود زرتشت کی زندگی افسانوی عضر میں اس قدر پوشیدہ ہے کہ اس کے بارے میں بلاتردید کہنا محال ہے اس ندہب میں انتے زیادہ اختلاف زرتشت کے بارے میں ہیں کہ انہی اختلافات کی وجہ ہے بعض محققین نے زرتشت كاوجودى واجمى قرارديا ب

2- اسلام کاصحیفہ (قرآن یاک) اُی شکل میں موجود ہے جس میں نازل ہوا جبكه زرتشت كے صحیفے تبائ كاشكار ہو بيكے بيں تمام مثنر قين كاس بارے میں اتفاق ہے کہ مجوسیت کے محا نف صدیوں بعد پروہتوں کی یا دواشت كى بنا پرتاليف موئے اور (زنداوستا) كا بہت بى قليل حصد : رتشت كى اپنى تعلیمات کا آئینددار ہے۔

آ گ ہے ہیں نے آمین مید نیا کی زندگی عارضی ہے۔ ہمیشد کی زندگی اس دن کے بعد شروع ہوگی ہمیں اس ونیا میں رہ کر اس زندگی کی تیار کرنی جاہیے اطاعت اللی اور اطاعت رسول اللہ کے ذریعے اللہ جمیں ایا كرنے كى توقيق عطا فر مائے آمين \_

## 5- كنفيوشش اوراسلام

کنفیوشش ازم 600 ق م کی ساجی اور قومی زندگی کے ڈھانچے میں ڈھلا ہوا اسلام ہی ہے۔اس کے بنیادی اصول تقریباً اسلام سے ملتے جلتے ہیں مران کی ظاہری شکل اور رسمیں مختلف ہیں۔ یہ چین کا ایک بڑا نہ ہب ہے۔ چین میں قدیم زمانے سے مقامی خداوُل کے ساتھ ایک'' آسانی'' ہستی کا اعتقاد بھی موجود تھا۔ ایک الیمی بلند اور عظیم ہستی جس کی علویت کے تصور کے لیے ہم آسان کے سوااور کسی طرف نظر نہیں اٹھا سکتے سن مسیحی سے بیائی سو برس پہلے لاؤ تزواور کنگ فوزی کا ظہور ہوا۔'' کنگ فوزی'' فاری تلفظ ہے۔ یکی چینی تلفظ ' کو تک فوتسی'' ہے۔ ایرانیوں نے اسے نقل کرتے ہوئے میرتبدیلی کی فوتسی کو' فوزی' کردیالیکن پورپ کی زبانوں نے اے ایک قلم سنح کرے " "كنفيوشش" بنا ديا۔ اس طرح اب بير "كنفيوشش" رائج ہے۔ اس كا انتساب اس مرو یارسا کی طرف ہے جویا نچویں چھٹی صدی (قم) میں گزرا ہے۔ درحقیقت کنفیوشش اس مذہب کا بانی نہیں نہ ہی وہ پہلا تحق ہے۔جس نے اس کے احکام نافذ کیے یا عبادات وغیرہ کے رسوم کی ترویج کی۔اس نے خود اینے متعلق کہا''میں (اسلاف کا سرمایہ) آ کے متقل کرنے والا ہول۔ خود کچھ بنانے والانہیں ہول۔ مجھے اسلاف سے محبت بھی

اسی طرح کنفیوشش کے زمانے میں بھی اس ندہب کی پرانی ستا ہیں بہتمام و کمال موجود نہ تھیں اور کنفیوشش کے بعد تو ان کتابوں کا اور حصہ بھی ضائع ہوگیا نیز اس ند ہب نے اپنا می ہونے کا دعویٰ ہی تہیں کیا۔

- 3- اسلام ایک خدا برایمان لانے کی وعوت دیتا ہے جبکہ مجوسیت دوخداؤں آ ہورمز دااوراہر من کا تصور پیش کرتی ہے۔
- 4- اسلام سادہ اور عقل کی کسوئی پر پورا اتر تا ہے اور اینے مانے والوں کی اخلاقی تنظیم کے لیے اس کی رسمیس بہت کم ہیں بیا چھے اخلاق اور خدمت خلق پرزور دیتا ہے جبکہ مجوسیت کے گرد دیو مالا اور عجیب مافوق الفطرت عناصر کا ایک طومار ہے اور پارسیوں کے ہاتھوں سراسررسومات کا پلندہ بن کئی ہے۔جس کا اہم ترین جز آتش پرستی ہے۔
- 5- اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے۔ انسائی اخوت اور مساوات کا علمبردار ہے۔ای میں سل آ دم کے ہر فرد کا اپنا ایک مقام ہے جبکہ مجوسیت ایک
- 6- زرتشت كااصل تصور آخرت اسلام على جلاع كرمر في عادندكى كا اختام تيس موكا يوم حشر لوگول كوائة اعمال كے مطابق صله طے كا ير ب لوگ جہنم میں اور نیک لوگ جنت میں جا کیں گے مگروفت کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس عقیدے میں تبدیلی کرلی اور کہنے گے کر حثر کے میدان میں آگ اور پھلی ہوئی دھات سے گزرنے کا امتحان گناہ گاروں کے لیے کفارے کی ایک صورت ہے جس سے گزرنے کے بعد گناہ گاروں کے تمام گناہ وُصل جائیں گے اور نیک و بدتمام لوگ ہمیشہ کے لیے ابدی مسرت سے ہمکنار ہوجائیں کے جبکہ اسلام میں ایبانہیں آخرت کاعقیدہ انسان کے کردار کی تعمیر کرتا ہے اس لیے اسلام میں اس پر بہت زور دیا گیا ہے۔قرآن پاک میں بار باراس بات کو یاد دلایا گیا ہے کہ یوم حشر انسان کوصرف اس کے اعمال کا بدلہ ملے گا اس دن کوئی سفارش کام نہ آئے گی اگر اعمال میں نیکیوں کا وزن زیادہ ہوگا تو بدلہ دل پبند زندگی جنت کی صورت میں ملے گا اور اگر اعمال میں برائیوں کا وزن زیادہ ہوگا تو بدلہ جہنم ہوگا جس کا انسانی عقل تصور بھی نہیں کر سکتی اللہ ہمیں اس کی

نہیں کرتا مگر جب دھوکا اور مکر وفریب ظاہر ہوجائے تو اسے پہچانے میں غلطی نہیں کرتا نبی یا کے مقابقہ کا ارشاد ہے:

> " ابل ایمان و آرز و کوحس ظن رکھنا جا ہے۔ دوسرے مومن ایک سوراخ ہے دوبار نہیں ڈ ساجا تا۔"

اس کے بقول بخی اورظلم و تشدد سے حکومت کی جائے تو لوگ قانونی طور بر تو جرائم سے بازرہ سکتے ہیں لیکن ان کے اخلاق برباد ہوجاتے ہیں اس کے برعکس اگر حاکم نیک ہوتو رعایا نہ صرف جرائم بلکہ گنا ہوں سے بھی بچی رہتی ہے۔اگر کسی ملک میں ایک صدی تک مسلسل نیک حکمران ہوتے رہیں تو گناہ اور جرم کا وجود ہی باقی نہ رہے اور سزائے موت آپ اپنی موت مرجائے۔ پس اگر کنفیوشش کی تعلیم کوہم ایک جملے میں کہنا چا ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ فرائض کی بجا آوری مسن عمل اور حسن ظن ان فرائض میں حقوق الله اورحقوق العباد شامل بين چنانچه وه الله وحده لاشريك كى عبادت پر زور ديتا ہے۔ مراہبے عہد کی ندہی رسوم کی سجا آوری کی تلقین بھی کرتا ہے۔ تخلیق کا سات سے اسے کوئی دلچیس نہ تھی۔اس کی دلچیس صرف حال میں تھی ماضی یا مستقبل کے حالات سے میرکوئی دلچیسی ندر کھتا تھا مگراسلام میں آخرت کاعقیدہ ہی انسان کے کر دار کی تعمیر کرتا ہے۔ كنفيوشش نے ایسے زمانے میں خدائے واحد كانام سربلند كياجس وقت چين میں فطرت مظاہر'ارواح خبیثہاور باپ داوا کی روحوں کی پرستش کارواج تھا مگر کنفیوشش نے ایک خدا کی عباوت پر زور دینے کے ساتھ ان رسومات سے منع نہیں کیا یعنی زور نہیں دیا اس کیے وفت گزرنے کے ساتھ ساتھ بزرگوں اور فطری ارواح کی پرستش پھرسے ند بهب کا حصہ بن گئی اور اس کی تو حید پرستی میں پرانے عقیدے شامل کر لیے محتے اس کی وجہ رہے کہ قرآن پاک کے علاوہ جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لی ہوئی ہے۔ دیگر جملہ ساوی کتب میں موضعی لفظی اور معنوی تحریفات کر دی گئی ہیں اور اس کلیے ہے کنفیوشش کی تعلیمات بھی مشقی نہیں۔

مرکنفیوشش کے اقوال اپی حکمت کی وجہ سے بہت مشہور ہیں ۔اس میں اس نے جن تعلیمات کا ذکر کیا ہے وہ کافی حد تک اسلام سے گہری مما مکت رکھتی ہیں مثلا:

اسلام آیک عالمگیر مذہب

1- اس کے بقول انسان کی فطرت ایک ہے۔ لوگوں کی عادتیں ان کو ایک ووسرے ہے مختلف بنادیتی ہیں۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

"الله تعالى نے جمله بن نوع انسان كوا بني فطرت پر بيدا كيا ہے۔ اس کا ایک معنی میہ ہے کہ انسان کی فطرت ایک ہے دوسرامعنی میہ ہے کہ وہ حسین ہے کہذاایے خالق ورب کی طرح ہرانسان فطرتاحسن وحسنہ ہے

- 2- حسنہ یا بھلائی بھی اکیلی نہیں رہی اس کے گرد جلد ہی ہمسائے آرہتے ہیں۔ مرادیہ ہے کہ بھی کا بدلہ ہیں انہ ہوتا ہے۔ اسلام کے نزد کی جمی احمان وحسنه كانتيجه احسان وحسنه يامحيت ودوستي كي صورت ميں نكاتا ہے۔
- 3- دوسرول کے لیے وہ شکرو جوم تہیں جائے کہ دوسرے تہارے لیے کریں۔اس سے ملتی جلتی حدیث طیبہ ہے کہ مومن کو دوسروں کے ساتھ ایسا سلوک کرنا جاہیے جبیہا وہ جا ہتا ہے کہ دوسرے اس کے ساتھ حسن
- 4- تحکومت وہ انجھی ہے جہال رعایا خوش حال اور مطمئن ہواور جہاں غیرملکی بھی رہنا پیند کریں۔قرآن پاک کی روسے الی حکومت وہ ہوتی ہے۔ جس میں نماز وزکوۃ اور امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے ادارے قائم و
- 5- جہال علم ہے وہاں ذات پات کی تفریق ممکن نہیں اسلام بھی مساوات کا
- 6۔ وئی اللہ وہ ہے جو حسن ظن رکھتا ہے اور کسی سے دھوکے اور فریب کا گمان

عبادات ہیں۔ ہندوؤں میں کئی فرقے ہیں اور ہرفرقے کا غدیب دوسرے سے مختلف ہے۔ان کے ماخذ بھی مختلف ہیں۔اس لیے ہندومت کے عقائد اور نظریات مبہم اور غیر واضح ہیں نیزان کی تاریخ کہیں محفوظ ہیں۔ان کے حالات کی تحریروں میں سے جو کھھ موجود ہے وہ جھوتی کہانیوں اور مبالغہ آمیزیوں برجنی ہے۔اس طرح ہندو ند ہب کا باتی کوئی ایک فردنہیں' زرتشت' موی اور عیسیٰ کی ما نند جمیں کوئی ایسی شخصیت نہیں ملتی جس کو ہندوؤں کا رہنما قرار دیا جاسکے۔ یا جس کو نہ ہی نظام میں مرکزی اہمیت حاصل ہواور ہندوؤں کی ندہبی کتابوں کو بھی کسی ایک شخصیت کی جانب منسوب تہیں کیا جاسکتا چونکہ ہندوؤں کے ندہبی نظام کی تشکیل میں لا تعداداشخاص کا حصہ ہے۔اس لیےاس میں کوئی واحد عقیدهٔ ندمبی قانون یا رسوم وشعائر کی کوئی کیسانیت نہیں ملتی ۔عقائد کی کونا کونی ' طریق عبادت کے اختلافات اور معبودوں کی کثرت کے باعث یہ ندہب ایک منجان جنگل کی طرح معلوم ہوتا ہے۔جس میں ہزاروں راستے نکلتے ہیں تمرکوئی راستہ صاف اور سيدهانبين ہے جبکہ اسلام ايك سيدهي راه كالغين كرتا ہے۔ پس مندومت اور اسلام ميں کوئی چیزمشترک نہیں۔

- 1- ہندومت کا کوئی نی یا رسول تہیں ہے بیصرف قومی روایات پر بنی ہے۔ اس کاکوئی بانی بھی نہیں ہے جبکہ اسلام میں ہرقوم کی طرف اللہ کا پیغام کے آخری نی میں جنہوں نے اس دین کی تعمیل کی۔
- 2- اسلام کے عقائد وار کان واضح ہیں ان میں شک وشبہ کی مخبائش نہیں جبکہ ہندومت کا کوئی مرکزی عقیدہ ہیں اس کے عقائد میں تضادی تضادے۔
- 3- اسلام نے تمام انسانوں کومساوی مقام دیا جبکہ ویدنے برہمن کھشتری ولیش شودراور چنڈ ال کی تقسیم کر کے تفریق بین الناس کی بنیاور تھی۔ د نیا تھر میں بھارت واحد ملک ہے جہال ذات یات کو بے حدا ہمیت دی جاتی ہے۔ اس میں برہمن کھشتری اور ولیش شودر ذات کے ساتھ

#### اسلام آیک عالمگیر مذہب

- 1- اس کیے موجودہ کنفیوشش ازم تحریف شدہ ہے اور اسلام سے ہم آ ہمک تہیں اسلام کنفیوشش ازم سے زیادہ واضح اور اعلیٰ رنگ میں اللہ تعالیٰ کی ہستی اور آخرت کے تصور کو پیش کرتا ہے۔
- 2- كنفيوشش ازم نے ما بعد الطبيعاتى مسائل يرروشى نبيس ۋالى جبكه اسلام نے ان مسائل کواس طرح بیان کیا کهان کاسمجھنا آسان ہوگیا۔
- 3- كنفيوشش بين الاقوامي ندبهب نبيس جبكه اسلام ايك بين الاقوامي ندبب
- 4- مرده پرسی او بام پرسی و بوتا و ل کی پرستش اور مندروں میں کنفیوشی کے نام پر قربانیاں وی جاتی ہیں سیسب شرک کی قتمیں ہیں جبکہ اسلام کامل تو حیدوین ہے۔
- 5- بدالها مي دين بيس جيكه اسلام الهامي دين ہے۔ اس طرح كنفيوشش كي اصل كتب ضائع موكبين يا ترميم وتتنيخ كاشكار موكبين جبكة قرآن ياك
- 6- كنفيوششى تعليمات كيدار اور مصالحت پيندانه بين جبكه اسلام بنيادى عقائد کے معاملے میں مصالحت کا روا دار نہیں۔ اسلام عقائد کے بارے میں ہمیں اپنی رائے کاحق نہیں ویتا یہ ہمیں ویسے ہی مانے پڑتے ہیں جسے كهاس كالحكم وياكيا ہے كسى بھى عقيدے كا انكار بميں دائرہ اسلام سے خارج کردیتا ہے۔اسلام مصلحت پرمبنی مذہب نہیں بلکہ ٹھوں اور حقیقت پر منی مذہب ہے۔اس کی تعلیمات مقصل اور جامع ہیں۔اللہ ہمیں ایمان پر المابت قدم رہنے کی توقیق عطافر مائے آمین۔

#### 6- ہندومت اور اسلام

ہندومت کی کوئی جامع تعریف نہیں اس کی وجہ ریہ ہے کہ ہندومت کسی ایک ند بهب کا نام نہیں اس کا کوئی متعین عقیدہ نہیں اور نہ ہی کوئی متعین ند ہبی رسومات اور 9- اسلام میں عورت کو برامقام حاصل ہے اسے وراثت میں حصہ دیا گیا ہے۔ جبكه مندو فدبهب ميل نه بيني كوورا ثبت ميل حصد ديا ميانه عورت كوكوتي مقام 10- اسلام بین انسانی قربانی کو بالکل موقوف کردیا گیا اور صرف جانورکی قربانی کو جائز قرار دیا گیا جبکه ہندو ند ہب میں انسانی قربانی جائز ہے۔ برہامیں انسانی قربانی کاذکربار ہارآتا ہے۔

ہندوؤں میں تنگیت کی بوجا بھی ہوتی ہے۔اس میں بر ہما' ویشنواور شؤکوا کھا

كرلياجا تا ہے۔ ہندو پي خيال كرتے ہيں كدد يوتا يا خدااس بت كے اندرموجود ہے۔جس کے سامنے وہ جھکتے ہیں۔ گیان دھیان کے لیے کسی نہ کسی بت کوسامنے رکھ لینا ضروری سمجھتے ہیں۔ ہندومت بے شارفرقوں کامعجون مرکب ہے۔ جین مت بدھ مت سکھ مت اسی کے فریقے تھے مگران تینوں فرقوں نے خود کوعلیحدہ مذہب گردان لیا ہے۔ای لیے اب سے تینوں فرقے ہندوؤں کی ویدوں پرایمان ہیں رکھتے ہے آ واگون کو بھی تتلیم ہیں کرتے۔ جین مت بت پرست ہیں اور بدھ مت والے خدا کی ہستی کوشلیم ہیں کرتے۔ برخلاف ازیں سکھ بت پرسی کےخلاف ہیں۔ایک خدا کو جسے وہ وا مگر و (واحد گرو) کہتے ہیں مانتے ہیں۔ویدوں کی تعلیمات ہے اندازہ ہوتا ہے کہ ہندومت ظلم و ہر ہریت سے بھر پور ہے۔اس میں اپنے مخالفین کے لیے بدد عائیں موجود ہیں ان کے دل میں اپنے مخالفین کے لیے کوئی نرم گوشہ ہیں۔ ویدوں کی تعلیمات میں بیر ہات نمایاں ہے کہ مذہب کے مخالفین کو زندہ جلا دو۔اپنے دشمنوں کے کھیتوں کو اجاڑ دو نوگوں کو بھوکا پیاسا رکھ کر ہلاک کروا ہے مخالفین کو درندوں سے بھڑوا دو۔ان کوسمندر میں ڈیودو۔ا ہے وحمٰن کو جائز

وناجائز طریقے سے ختم کردو۔انہیں یاؤں کے بیچے کیل دووغیرہ وغیرہ۔ برہمول مصمتر بول اور ویشیول نے ہندوستان میں شودروں کے ساتھ زرخریدغلاموں سے بھی زیادہ براسلوک کیا اور ایسا نم بمی عقائد کی بنا پر کیا گیا۔ تناسخ کے عقیدے نے شودروں کو بے بس کردیا تھا۔ انسانی روح کے بارے میں پیتصور تھا کہ گذشته جنمول میں وہ دیوتاؤل دوسرے انسانوں یا جانوروں کے قالب میں رہ چکی ہے۔اس طرح اس وقت جوروح موجود ہے۔خواہ اس کاتعلق کسی بھی انسانی جسم ہے ہو نہایت براسلوک کرتے ہیں۔ چنڈال عام طور پر داس بعنی غلام ہوتے تصے اب چنڈال ترک کردیا گیا اور صرف جار ذاتیں کارفر ما ہیں جبکہ اسلام میں قومیں اور قبیلے سرف شناخت کے لیے بنائے مجتے ہیں۔اسلام كا ہرركن مساوات كاسبق ديتاہے۔ بقول اقبال:

> ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے سے محمود وایاز نه کوئی بنده ریا نه بنده نواز

- 4- اسلام میں قوموں کا یا انسانوں کا غداق اڑانے سے منع کیا گیا ہے اور احرّام انسانيت كاسبق ديا كياب جبكه مندومت من ايك عام انسان كوبيه حق حاصل میں مثلاً وید نے وسیووں کو ڈاکو کا خطاب وے کر ان سے نفرت کا اظهار کیا ہے۔
- 5- اسلام میں خدائے واحد کی عیادت کی جاتی ہے جبکہ مندومت میں اُن گنت و بوتاؤں اور د بو بول کی بوجا کی جاتی ہے اور بت پرستی کی دعوت
- 6- اسلام ایک اخلاقی و تقدادی معاشرتی اور روحانی ضابطه پیش کرتا ہے۔ جبکہ ہندومت رسوم پرستی کے علاوہ کسی اور منزل کی نشاند ہی تہیں کرتا۔ بیہ عقیدہ تنائخ کا قائل ہے جبکہ اسلام اسے رد کرتا ہے۔
- 7- اسلام ایک آفاقی اور عالمگیر ند ب ب اور تمام جہانوں کے لیے تعیدت ہے مگر ہندو مذہب اپنی قوم تک محدود ہے یہ نیوگ کو جائز قر اردیتا ہے جبکہ اسلام استےرد کرتاہے۔
- 8- اسلام میں گائے کو ایک عام جانور کی حیثیت دی جاتی ہے اور اس کا گوشت کھانا حلال ہے جبکہ ہندو غد بہب میں اس کی بوجا کی جاتی ہے اسے ما تا کا درجه دیا جاتا ہے اور اے ذرج کرنا بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے۔

ذات یات کی حد بندیوں کوقائم رکھا ہرتم کی بت پرتی کوہمی منع نہیں کیا۔ شایدای وجہ سے ہندومت نے اس ترہب کی مخالفت نہیں گی۔

سکھ مت کے بانی گروٹا تک صاحب کی پیدائش 15 ایریل 1469 و کو وسطی پنجاب میں لا ہور سے تقریباً پیماس میل جنوب مغرب میں واقع ایک گا تو تکویڈی (جواب نظاندصاحب کہلاتا ہے) میں ہوئی تھی سکھروایت میں گرونا تک صاحب کی روایت سیرت میں ان کی پیدائش کے وقت سے لے کر بچین 'لڑ کین جواتی اور بعد میں ان کے بحثیت روحانی رہنما کے بھی ادوار میں ایسے واقعات موجود ہیں جوان کے براہ راست تیبی امداد سے مستقیض اور انسانوں میں ان کے غیر معمولی مقام پر فائز ہونے پر ولالت کرتے ہیں۔انہوں نے ہندو ندہب کی مقدس کتا ہوں کے مطالعہ کے ساتھ ساتھ گانو کی مسجد میں عربی اور فاری کی تعلیم بھی حاصل کی اس طرح وفت کے ساتھ ساتھ ان کا نہ ہی رجان نمایاں ہونے لگااس بارے میں ان کے گھروالے کافی تشویش کا شکارر ہے اور اپنے والد کی انتہائی کوششوں کے باوجود وہ دنیاوی اعتبار سے سی منفعت بخش کاروبار میں قدم جمانے سے احتراز کرتے رہے۔ ایک مدت تک گرونا تک صاحب کے شب وروزاس طور پرگزرنے کے بعدایک دن ان کی زندگی کا وہ سب سے اہم واقعہ پیش آیا جس سے منسلک روحانی تجریے نے ان کی زندگی میں انقلاب بریا کردیا تمام ذمہ داریوں اور لوگول سے قطع تعلق کر کے وہ جنگل میں گوشہ مین اور یا دالی میں ہمہ تن مشغول ہو گئے۔ میجه عرصه بعدانهول نے شہرکا رُخ کیا مگریہ عزیزوں اور دوستوں کوخدا حافظ کہنے کے لیے تھا کیونکہ پھران کا ارادہ اکناف عالم میں تھوم پھرکر ذکر الہی کو عام کرنے کا تھا یہاں سے ان کا سیاحت کا دورشروع ہوتا ہے۔

بددور چارسفروں پرمشمل ہے۔اپنے آخری سفر میں وہ سعودی عرب عراق ايران اور وسط الشياست ہوتے ہوئے 1521ء میں واپس پنجاب پنجے ان تمام سفروں کے دوران این مخصوص انداز میں تبلیغ وتلقین کی اوراس دوران میں انہوں نے ایک حاجی اورمسلم فقیر جبیالیاس اختیار کرر کھا تھا۔البتہ بید حقیقت ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں وانستنکسی ندہبی جماعت کی تنظیم کی کوشش نہیں کی وہ تو بس عشق الی کے نشے میں سرشار

وہ اس قالب کو عارضی طور پر چھوڑے گی تو وہ کسی دوسرے جسم میں منتقل ہوگی۔ تمراس کا دارومداراس کے موجودہ اعمال پر ہے۔ اچھے اعمال کی صورت میں میکی برہمن یا کی المجھی ذات کے انسان میں ظاہر ہوگی اور برے اعمال کی صورت میں وہ کسی شوور یا کسی جانور کی شکل میں ظاہر ہوگی۔ اگر کسی نے معمولی سی مجمی علطی کی ہوگی تو اس کا دوسراجنم بدترین ہوسکتا ہے۔ پس شودروں کے ساتھ برے سلوک اور ندہب کا بیرتکلیف وہ عقیدہ کے ردعمل کے طور بر دو ندہی رہنما ہندوستان میں ظاہر ہوئے اور دونوں نے صاحب ند بب بونے كا دعوى كيابيد ونوں صاحب! كوتم بدھ بدھمت كے بانى اور محابير جين جين مت کے باتی کہلائے۔ان دونوں نے ہندومت کے خلاف آ واز اٹھائی۔ گوتم بدھنے انسانوں کی جارزانوں میں تقسیم کومستر دکیا۔ ند بہب پر پیڈنوں کی اجارہ داری کوختم کیا۔ ذات یات کے نظام کوعملا متم کر کے اپی تعلیمات میں شودروں کو پرابر کا شریک کیا۔وہ صدیوں سے جس نظام میں ہیں رہے تھے۔اس سے نکل کرانہیں آ زاوی سے سائس لینے كاموقع ملا مجردنيان ويكماكه ايك شودر" چندركيت "كو بندوستان كاشېنشاه بننے كاموقع بھی ملااس نے اس نظریے کے خلاف مملاجہاد کیا کدا کرکوئی شودروید کو بھولے ہے جمی س لے تواس کے کانوں میں سیسے مملا کرؤال دو۔ اس نے اپنے وعظ اور بھا میں ہر تخفى كوموقع فراجم كيا كدوه اس كى تعليمات يناس في التي خطاب شاسب كويراير كا شريك كيا اس نے سب كواخوت اور مجت كے رشتے سے مسلك كيا۔ بدھ مت كى تعلیمات میں پہلے بیان کر چکی ہوں لیں یہ بچھ لیس کہ بدھ نے صدیوں بعد پہلی وفعہ مندوستان میں انسانی برابری اور عمل کی اہمیت کا پر جارکیا۔

اس طرح مہابیرجین نے بھی ہندومت کے خلاف آواز بلندی ۔ گوتم بدھ کی طرح اس نے بھی ویدوں کو الہامی مانے سے اٹکار کیا۔ بدھ کی طرح ریاضت اور ر بہانیت کی تعلیم دی اس نے تو ترک و نیاش یہاں تک انتہا کردی کہ لباس پہنے کو بھی اجھانہ سمجھا۔ اس کے نزدیک اگر کوئی مخص بہترین انسان بنتا جا ہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہوہ بر ہندر ہے۔سفید کیڑے پیننے کی اجازت تھی محروہ بھی مجبوری کی حالت میں۔مہابیرنے اس سے زیادہ ہندومت سے مختلف اور کوئی تصور پیش تہیں کیا۔اس نے

آ میزش کی وجہ سے مسلمان نہیں کہلا نے مگران کی پارسائی پر ہیز گاری اور شفقت کی وجہ سے ہندومسلمان میسال ان کے معتقد تھے اور بے شارمسلمان نہا بہت تیقن کے ساتھ دعویٰ كرتے ہيں كەڭرونا تك دراصل مسلمان تصشايد صوفيا اوراوليا كى صحبت نے ان كوتصوف کا پیکر بنا دیا تقامبھی تو ان کی تعلیمات میں تو حید کاعضر (اگر چهمختلف جگہوں میں مختلف نام خدا کودیئے مگرز ورایک خدا کی عبادت پردیا)عشق الہی کفس کی یا کیزگی وکر الہی سادھو سنگت سیوااوررز ق حلال رسالت کااقرار ٔار کان اسلام کی ادا لیکی و آن کی عظمت کا اعتراف تیامت کا تصورموجود ہے۔ مگر کرم اور آ واگون کے تصور میں انہوں نے قدیم ہندوستانی نقطهٔ نظرے اتفاق کیا کہ انسان جب تک خدا کوہیں یالیتا (عشق اللی میں کمال حاصل کرکے )وہ بار بارد نیامیں جنم لیتا ہے۔اس طرح کر و کا تصوران کی تعلیمات کا ایک اہم جز ہے جس نے سکھ مت کی نشو ونما میں نمایاں کر دار اوا کیا۔ انہوں نے بھی اور بعد میں دوسرے سکھ کروؤں نے بھی بار بارخدا تک چینجنے کے سلسلے میں انسانی کروکی اہمیت پر زوردیااور میعقیدہ سکھوں میں اس قدر منتکم ہے کہ اس کے لیے سی حوالہ کی ضرورت نہیں ہے۔اسلام انسانوں کوافضل ضرور قرار دیتا ہے تقویٰ کی بنا پر مگریہ شرط عا کہ نہیں کرتا کہ پیرومرشد کے بغیرانسان اللہ کی محبت کوئبیں پاسکتا جولوگ بھی تقویٰ اختیار کرتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں ایمان لانے کے بعدخواہ وہ کوئی بھی ہوں اللہ کے نز دیک بلندورجہ حاصل كريكتے بين اسلام ميں نيك اعمال عبادات اور ايمانيات قرب الهي كا ذريعه بين صرف پیرومرشدنہیں ندہب کی بنیا دخدا کے تھے تصوراوراس کی توحیدیہ ہے۔ ظاہر ہے کہ جو مذہب انسانی و ماغ کی تخلیق ہویا جن الہامی ندا ہب میں انسانی دستبرد نے تصرفات كرديئے ہول ان ميں خدا كا تصور ذہن انساني كا تر اشيدہ ہوتا ہے اور چونكه ذہن انساني محسوسات سے آ گے نہیں بر صلتا اس لیے اس کا تخلیق کردہ ' خدا' ، بھی ای قالب میں ڈ ھلا ہوا ہوتا ہے۔ لیں ان ندا ہب کی تعلیمات اور عقا ئدخدائے وحدہ لاشریک کے تابع تہیں ہیں انسان کو چاہیے کہ خدا ہی کا تالع فرمان بن کررہے۔اگروہ خود مختار ہے یا خدا کے سواکسی اور کی اطاعت اختیار کرے تو اس کی زندگی کا نظام پورے نظام کا ئنات کے خلاف ہوجائے گا۔ پس حاکمیت اور اختیارات کاحق اس واحدہتی کوحاصل ہے اور بیحق

ایک روحانی شخصیت تصح جنہوں نے اپنی طلب وجنتو کے نتیج میں خدائے واحد کو پالیا تھا اور ہندوؤں کی بت پرستی کو چھوڑ کریہ راستہ اختیار کرلیا تھا بس ان کے اعلیٰ روحانی مقام اوراخلاص ہے متاثر ہوکران کے گر دعقیدت مندوں کا ایک حلقہ قائم ہوگیا تھا اور جو بات بعد میں سکھوں کی بحثیت ایک ندہی جماعت کے ارتقامیں معاون ٹابت ہوئی وہ گرو نا تک صاحب کا پی روحانی تعلیم کے تسلسل کو باقی رکھنے کے لیے اپنی زندگی میں ہی ایک جانشین کا انتخاب تھااوراس انتخاب کے تقریباً 20 دن بعد ہی وہ اس دار فائی سے رخصت ہو گئے 1539ء میں ان کی تعلیمات میں اہم ترین تعلیم اخوت ومساوات تھی۔ان کا ایک کہنا میرتھا کہ نہ کوئی ہندو ہے نہ کوئی مسلمان سب آپس میں بھائی بھائی ہیں تگر اسلام اس کے مقابلے میں صرف کلمہ طبیبہ کا اقر ارکرنے والوں کو آپس میں بھائی بھائی قرار دیتا ہے۔ نا تک بھی کبیر (ایک ندہمی رہنما ہندوؤں کا مگر بت پرتی ہے بیزارا یک خداکی يرستش كرنے والاتھا) كى ظرح ہندوؤں اورمسلمانوں كوملانا جاہتے تھان كاطريقه سيتھا کہ ان دونوں کو خدا کی تو حید اور معرفت پر جمع کیا جائے اور ان ندہی تفصیلات سے اجتناب کیا جائے جن سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ مگر اسلام تمام عقائد اور ارکان اسلام کونظام حیات کے ساتھ مربوط کرتا ہے۔

نا تک نے ذات پات کے فرق کومٹایا ان کے نزویک سب اللہ کے بندے میں اسلام بھی مساوات کا عالمکیرسبق دیتاہے۔

ان کے نزد کیا اوہام پیندی صعیف الاعتقادی اور رسوم برسی بالکل لا یعنی چیزیں ہیں وہ ہندوؤں اورمسلمانوں دونوں کوتو ہم پرستی سے نکلنے کی دعوت دیتے ہیں وہ ساری زندگی نیکی کی وعوت ویتے رہے اور برائی سے احتر از کا وعظ کرتے رہے۔ ریا کاری خودغرضی و نیا داری اور جھوٹ کے خلاف آواز بلند کی انہوں نے آخرت کا تصور بھی پیش کیا کہ آخرت میں اللہ کے در بار میں نجات انہی کو ملے کی جود نیا میں نیک اعمال كريں كے۔ انہوں نے اپنے كلام ميں اكثر مقامات پررسول اكرم اللہ كى مدح وثناكى ہے اور قرآن کوسرچشمہ ہدایت بتایا ہے۔

ان کو اسلام کے کسی بھی عقیدے سے اختلاف نہیں پس کچھ تعلیمات میں

#### یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

#### ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

#### یا کے سوس ائٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کش

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

ا ماام ایک عالمگیر تد ہب

ہارے قرآن کی ابتدااس دعا کے ساتھ ہے اور ہماری تمازوں کی ہر ہررکعت میں بیدہ عاموجود ہے۔ اللہ ہمیں اس عمل پر کاربندر ہے کی توقیق عطافر مائے آمین۔ الشدتعالى نے سورة انعام میں آیت نمبر 82 سے لے کرآیت نمبر 89 تک ای راہِ راست کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے بے شک تمام انبیاء کو یمی ہدایت کا راسته عطا کیا ہے اور ای کے ذریع انبیاء کے درجات بلند کیے اور ان تمام انبیاء کواپی اپنی قوموں کے لیے ان میں افعنل بنایا اور پھر آیت نمبر 90 میں اللہ حضرت محمقات سے اس طرح مخاطب ہے۔

" يكى وه لوگ بين جن كوالله تعالى نے بدايت عطاكى سوآ پيلا بمی انی کے طریقے پر چکے ہی آ پیٹائٹ کہدد بیجے کہ میں تم سے اس ( مبلغ قرآن) پرکوئی معاوضه نبیس جاہتا بی ( قرآن ) تو صرف تمام جہال والول کے لیے تھیجت ہے۔"

مویا تمام انبیاء کی خاص قوم یا گروہ کی ہدایت کے لیے آئے مرآ پیلینے کو تمام جہانوں کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا گیا۔ارشاد ہاری تعالی ہے:

"وَلَقَلُ أَرْسَلُنَا نُوحًا إلى قُومِهِ" (مومون: 23) "دبم ن نوح عليه السلام كوان كي قوم كي طرف بجيجار"

اورنی پاکستان کے بارے میں ارشاد قرمایا:

مجرقرآن یاک کے بارے میں ارشاد ہوا:

"تَبْرَكَ الَّذِي نَزْلَ الْفُرُفَ انْ عَلَى عَبْدِم لِيَكُونَ لِلْعُلْمِينَ نَذِيرًاهِ (الفرقان:1) "بردی شان والی ذات ہے جس نے بیہ فیصلہ کی کتاب ( بعنی قرآن) اپنے خاص بندے (محمقات ) پرنازل کی تا کہوہ (بندہ) تمام جہانوں کے لیے ڈرانے والا ہو۔''

اسلام آیک عالمگیرند ہے

اس کے سوااور کوئی تہیں رکھتا بندے صرف نائب ہیں اسلام کی وعوت سے کہ اللہ کواس حیثیت سے مانوکہ ہم اس کے سواکس کے بندے ہیں ہیاری زندگی اور موت اس کے اختیار میں ہے ماری تقدیر کا برعمل صرف اس کے اختیار میں ہے ہم اس کی مرضی کے خلاف اگرچلیں کے تو بیرایک مسلسل تصادم ہے۔اللہ جمیں اس سے محفوظ رکھے آمین۔ ا یک بردی نعمت جواللہ تعالیٰ نے ہمیں محسن انسانیت کی شکل میں عطاکی اس کی شکر گزاری كرت ہوئے اطاعت البی اور اطاعت رسول ملات کو اپنا شعار بناتے ہوئے بید میمیں كدانسانيت كى فلاح كے ليے وہ كيا اصول ہيں۔ جوآ سيماليك نے پيش فرمائے اوران میں کیا بات الی ہے جوندصرف فلارج انسانیت کی ضامن ہے بلکہ تمام انسانوں کوایک وحدت کی لڑی میں پروکر ایک امت بھی بناسکتی ہے۔جن کو اختیار کر کے تمام انسانیت فلاح پاستی ہے جوانسان کواس صراط متنقیم کی طرف لے جاتے ہیں جس کااللہ نے علم دیا اورجس پرتمام انبیاء علے اور ہمارے نبی آخر الزمال حضرت محقظ جس راہ پر علے جس کی گواہی قرآن نے خودوی فرمان الی ہے:

" وقتم ہے قرآن علیم کی کہتم بلاشہ رسولوں میں سے ہو سیدی متوازن اورآ کے کی طرف لے جانے والی راہ پر۔''

" جولوگ الله کے قوانین کو قبول کرلیں کے اور پھران کے ساتھ محکم طور پردابسة رہیں گے تو بيلوگ الله كى رحمت كے سابيہ تلے آجاكيں كے اوران کے لیے ہرطرح کی خوشالیوں کے درواز ہے کھل جائیں گے اور انہیں را ہنمائی مل جائے گی ۔زندگی کی سیدھی اورمتوازن راہ کی طرف۔''

ين أكين وعاكرت بين كدالله بمين سيد هراسة كي بدايت عطافر مائان لوگوں کی روش زندگی کی طرف لے جائے جو اُس کے انعامات کے مستحق ہوئے اور جمیں ان مراہوں کی روش سے بچائے جواس کے قانون مکافات کی گرفت میں آ مجے آمین۔ " فعدا نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تا که آز مائے تم میں کون استھے کروار کا مالک ہے۔"

العرقومول نے موت کوزندگی کے اختیام کا نام دیا انسان کی اصطلاح میں بلاكت كادوسرانام موت ہے۔اى ليےاس خيال كة تے بى انسان كاني اثفتا ہے۔ محرانبیا ملیدالسلام نے بتایا کدموت زندگی کے ختم ہونے کوئیس کہتے بلکہ زندگی کے ایک تغیرا درتصرف کا تام موت ہے اور اسلام کی نظر میں بیکھ ار وسکون غیر فافی مسرت ترقی اورارتقاء کا زینہ ہے۔اسلام نے موت کو نیند ہے تعبیر کیا بیہ فطرت کا وہ تقاضا ہے جو ہر حال میں پورا ہوکرر بتاہے۔ اس بید نیادائی مقام میں ہے۔ اس دنیا کو بہتر بنانے کے ليے ميں اس دنيا ميں حق كاراستدافتياركر نا موكا ما ب اس كے ليے تنى بى دشوارياں سبنى یزیں۔ مبراور حوصلے کے ساتھ تمام تکالف کا مقابلہ کرتے ہوئے ایمان پر ٹابت قدم رہ كريهلے خود حق كے راستے پرچلنا كھردوسروں كوحق كى تلقين كرنا ہى وہ واحد ؤربعہ ہے جس کے ذریعے ہم اُس ابدی زندگی کوخوبصورت بناسکتے ہیں (انشاءاللہ) کیونکہ جو مخص و کمھ ر ہا ہوکہ باطل ہرطرف زمین اور اس کے باشندوں پر چھاتا جار ہاہے اور پھر بیات اس کے اندرکوئی اضطرابیت کوئی چین کوئی ترب بیداندکرے توسیحولیں کہاس کے اندراگر حق پرتی ہے بھی تو وہ سوئی ہوئی ہے اسے خبر دار ہوجانا جا ہیے اور فکر کرنی جا ہے اپنے اُس فرض کی ادائیگی کی جو نبی یا کستان کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر عائد کمیا اور جو قرآن کے ذریعے ہمیں بتایا گیا'' کہتم میں ایک جماعت تو ضرور ہونی جا ہے جو نیکی کا تھم دیے

پس اپنے اندرسوئے ہوئے اس جذبے و بیدار کریں اور توڑ دیں اس سکوت کو کہ غفلت کا بیسکوت کی نہیں موت کے سکوت میں نہ تبدیل ہوجائے کیونکہ بی نوع انسان کی بھلائی اور اس کی سب سے بڑی خدمت بیہ ہے کہ اس کی توجہ داونجات کی طرف دلائی ، جائے چنا نچہ نیکی کی تلقین کرنا اور برائی سے منع کرنا (امر بالمعروف و نہی عن المنکر) ہر مسلمان پر فرض ہے کہ میں موجودہ دور میں اس عمل کی اور بھی اقعد ضرورت ہے جب

'اِن هُوَالْآذِ کُر لِلْعُلَمِينَ' (ص:87) '' بے شک بیقرآن تو (اللہ کا کلام) اور تمام جہان والوں کے لیے ایک نفیحت ہے۔''

ارشاد باری تعالی ہے:

"اور ہم نے موی علیہ السلام کو کتاب دی تھی سوآ پھی اس کے سلے مو کتاب دی تھی سوآ پھی اس کے سلے مو جب سلنے میں کچھ شک نہ سیجئے اور ہم نے ان کو بنی اسرائیل کے سلیے مؤجب مدایت بنایا تھا۔"
ہدایت بنایا تھا۔"

مندرج بالا آیات اور مخلف ندا بب کے جائزے نے یہ بات عیاں کروی کہ نبی پاکستان ہے جائزے نے یہ بات عیاں کروی کہ نبی پاکستان ہے پہلے آنے والے تمام انبیاء یا تمام البای کا بین کسی خاص قوم یا گروہ کی طرف آئیں گر حفرت میں ہو ہوں کے لیے ہادی بنا کر بھیجے گئے اور قر آن پاک بین تمام قوموں کے لیے ہدایت اور نسخت موجود ہے۔ اب قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ دونوں ذرائع ہدایت اور دائنمائی کا منبع ہیں۔ اسلام کی اس حقانیت سے متاثر ہوکر کشر تعداد میں غیر مسلم اسلام قبول کررہے ہیں ہیں مسلمان ہونے کہ اسلام کی حثیت سے جمیں بھی چاہیے کہ اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلیس اور اپنی زندگیوں کو اسلامی طرز حیات میں ڈو حال لیں۔ تاکہ قیامت کے روز اللہ اور اس کے رسول تعلق کے سامنے شرخرو ہو سکس اور اپنی آخروی زندگی کو کامیاب بنا سیس۔ دنیا کی زندگی عارضی اور ناپائیدار ہے۔ زندگی کی طرح موت بھی وجودی ہے۔ یہ ایک مسلمہ زندگی عارضی اور ناپائیدار ہے۔ زندگی کی طرح موت بھی وجودی ہے۔ یہ ایک مسلمہ زندگی عارضی اور ناپائیدار ہے۔ زندگی کی طرح موت بھی وجودی ہے۔ یہ ایک مسلمہ ختیقت ہے۔ جس کا ہم انکارئیس کر سکتے ارشاو باری تعالی ہے:

" ہرنفس نے موت کا مزہ جیسنا ہے۔"
پس بڑے سے بڑے سرکش کی اس کے سامنے سرسلیم خم کرنا پڑا۔
ارشادیاری نعال ہے:

شیطانیت ہرطرف زوروں پر ہے۔انسانی رشتوں کا خون کیا جار ہاہے۔نفسائقسی اورخود غرضی میں فطری بھائی جارہ وم توڑچکا ہے۔عدل کی جگہ ظلم کا نظام قائم کیا جاچکا ہے۔شرم وحیا کی جگہ فحاشی لے چکی ہے عورت کی خوبصورتی اب ستر میں ہیں رہی یا کیز کی اور حیا کی چا در تو کب کی اتر کئی۔ بے حیائی کوروش خیالی اور جدت پندی کا نام دے دیا گیاعورت کولتنی پیاری حیثیت ہر لحاظ سے "اسلام نے دی مگر اس نے خود کوعریاں کرکے اس

اسلامی ممالک میں بدامنی اور فرقہ واریت اسلام اور مسلمانوں کی بدنامی کا باعث بن ربی ہے۔ ہم کیول محسوس ہیں کرتے کہ بیاسلام دستن طاقتوں کی سازش ہے۔ تا كداسلام بدنام مواوركوني غيرمسلم اس ندبب كي طرف راغب ندموكيونكه مغربي ممالك میں اسلام بہت تیزی ہے مقبول ہور ہاہا بن عالمکیریت کی وجہ سے پیل ہمیں ان کی اس سازش كونا كام بنادينا جا ہے جمیل جا ہے كدا ہے انتحاد كے ذريعے غيرمسلموں كواسلام كى طرف راغب کریں۔اسلام کا پیغام عام کرنے کے لیے ہمیں دین کے حقیقی تصور کوا جاگر كرنے كى ضرورت ہے۔اسلام كى روح كو جھنے اور اسے دنیا میں عام كرنے كى ضرورت ہے۔ تاکہ آج انسانیت کے در پیش مسائل کوئل کیا جاسکے۔ اعتدال پندی صلح جوئی اور امن دامان کا قیام اسلام کا مثبت تصور پیش کرنے کا مؤثر ذریعہ ہیں۔ظلم' ناانصافی یالل و غارت اسلام تبیں بیجان لینے کا تبیں جان وینے کا نام ہے۔ دوسروں کے لیے مرمنے کا نام ہے دوسرے کی بھوک پیاس اور ضرورت کوائی بھوک پیاس اور ضرورت پرتر جے دینے كا نام ب- اسلام كى تعليمات امن وسلامتى اور انسانيت كى فلاح كى ضامن بين اسلام امن اور بھائی چارے کا علم بردار ہے۔ آپ تلک کی تعلیمات اس ملیلے میں مینارہ نوراور مطعل راه بیں ۔حضرت نعمان بشیر سے روایت ہے کہ رسول التعلقہ نے ارشا دفر مایا:

و وتم مومنین کوآپس میں رحم کرنے محبت رکھنے اور مہر بانی کرنے میں ایبایاؤ کے جیسا کہ ایک جسم ۔ جب جسم کا کوئی عضود کھتا ہے تو ساراجسم درداور بخار میں مبتلا ہوجا تاہے۔"

اسلام کا اثر مسلمانوں کی زندگی پر بیہ ہوتا ہے کہ وہ حد درجہ کے صابر اور شاکر بن جاتے بی نظراتوں کو سمیٹ کرمحبتوں کے پھول راہوں میں بھیرتے جاتے ہیں اوراس واسطے ت وہ ہر حم کے حالات میں دوسری قوموں کی نسبت زیادہ مضبوط ثابت ہوتے ہیں۔مسلمانوں کا دل اس دنیا کی رنگارنگ کیفیتوں کے اندر دوسری اقوام کی نسبت زیادہ پُرسکون اور زیاد ہ مطمئن رہتا ہے۔

پی دین اسلام ایک ململ ضابطه حیات اور انسانوں کے ہرزاو بیزندگی پرمحیط ہے۔ یہ انسانوں کو انسانیت سکھاتا ہے اور خیر وبھلائی کی طرف راہنمائی کرتا ہے۔ شیطان اور اس کے کارندے شیطانی نظام کو غالب کرنے کی گنتی ہی جدوجہد کیوں نہ كريں -اسلامي نظام آخركارغالب آكرد ہے كاكيونكه اسلام ايك عالمكير فد ہب ہاور میرایقین ہے کہ تمام ترشیطانی طاقتوں کے باوجود اسلام ساری و نیامی غالب ہوکرر ہے کا۔ (انشاء اللہ) ممرضرورت اس امر کی ہے کہ رسول اگر مبلطہ کی تعلیمات کو اپنا کر اسلام کے دائن رمت میں پناہ تلاش کی جائے۔ آپ الله کی تعلیمات کو زندگی کی اساس اور بنیاد قرار دیا جائے کیونکہ آسیملی نے انسان کوانسانیت کا جو درس دیا اس نے عبد کوعبدیت کی لذت ہے آشنا کیا اور بلاشبہ عالم انسانیت وبشریت کوحس انسانیت کی برکت سے جوشرف عطا ہوا وہ حدد رجہ قابل افتخار ہے۔

آ پیلائے نے انسان دوسی اور محبت کی جوشم روشن کی اس کے سوز ہے اس دور کی انسانیت کے دلوں میں ایک طرف تقوی دوسری طرف عم انسانیت پیدا ہوا۔ پس اس شمع محبت کے مقدر میں بجھنانہیں ہے بیانیانیت کے کسی نہ کسی کوشے میں روشن رہے کی اور اس سے دوسرے جہانوں کی مخلوق بھی مستفید ہوتی رہے گی کیونکہ آ ہے ملکتے عالم انسانیت میں جوانقلاب لائے وہ ہمہ کیروعالمگیر ہے۔ پس عہد کریں!اور اسوہ حسنہ پرمل پیرا هو کراییا انسانی معاشره تشکیل و یس جهال امن وسلامتی ٔ انسان دوستی ٔ روا داری ٔ خوش خلقی ' محبت' اخوت مساوات اور انصاف کو بنیا دی اہمیت حاصل ہوا یہا تب ہی ممکن ہوگا جب بم اسوه نبوی تلفظ کوراه مل بنائیس اس کونشان منزل قرار دیس کیونکه

## Downloaded from Paksociety.com

|          | ) |
|----------|---|
|          |   |
|          | ĺ |
|          |   |
| K        |   |
|          | > |
|          |   |
|          |   |
| r        |   |
|          |   |
|          |   |
| 1        |   |
|          |   |
|          |   |
|          | 5 |
|          |   |
|          | Î |
|          |   |
| ¥        |   |
| 3        | ļ |
|          |   |
|          | í |
|          |   |
| 7        | Į |
|          | Ì |
|          |   |
|          |   |
|          |   |
| ı        |   |
|          | 5 |
|          | \ |
| Z        | Į |
|          |   |
| À        | < |
|          | Ĺ |
|          |   |
| U        |   |
|          |   |
|          | • |
|          |   |
|          | ì |
| <b>-</b> |   |
| 7        |   |
|          | í |
|          |   |

اسلام آیک عالمگیر تدہب نقش قدم نی الله کے بیں جنت کے رائے اللہ سے ملاتے بیں سنت کے رائے

آ پیلی کے بھولوں کی مہک ایسا خوبصورت باغ ہے کہ جس کے بھولوں کی مہک اور ہواؤں کی تازگ ہے دنیا ہمیشہ محوررہ ہے گ۔ آ پیلی کی حیات طبیع اللہ رہتی دنیا کسے مشعل راہ رہے گی آ پیلی کی بیروی میں ہی ہمارے تمام مسائل کا حل ہے اور ای میں ہماری کا میا بی اور فلاح کا روشن راستہ ہے۔ پس پھر

قوت عشق سے ہر بہت کو بالا کردے و ہر میں اسم محمظیت سے اُجالا کردے

پی ہمیں چاہیے کہ آپ ایک کے اس مٹن کو ہمیشہ جاری و ساری رکھیں کہ تم میں سے ہر شخص سلفے ہے جس کسی کو ایک بات بھی معلوم ہوا سے چاہیے وہ اسے دوسروں تک پہنچائے۔ سب سے آخر میں میں اللہ رب العزت سے وعا کرتی ہوں کہ میری بیہ کوشش بارہ گاوائی میں قبولیت کا درجہ حاصل کر سے۔ اندھیری راہوں میں قندیل بن کر حق کی تلاش کے لیے مدد گار تابت ہور گراہ قر ہنوں کو ہدایت کا راستہ دکھائے اور اسلام کی بچی اور حقیقی روح کو بچھنے میں ہماری مدد کر سے اور اس میں اگر میری جانب سے کوئی قلطی یا کو تابی ہوگی ہوتو اللہ معاف کر سے آئیں۔

اللهر إنك عَفُوا كرير تُحِبُ الْعَفُوا فَاعْفُوا عَنِي الْعُفُوا فَاعْفُوا عَنِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَا عَلَيْنَا اللهُ اللهُ اللهُ عُوا عَلَيْنَا اللهُ اللهُ اللهُ عَامِدُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ اللهُ





یہ مصنف کی اُن دہنی کا وشول کا متیجہ ہے جو بھین ہے اُس کے دل و دماغ میں بروان چراھتی رہیں۔مصنف کالعلق لا ہورے ہے۔ بیٹرک تک تعلیم ریکور حاصل کی مجروالدہ کی وفات کی وجہ ریکورتعلیم جاری ندر کھیلیں تمروالدہ کی شدیدخواہش کے پیش نظراعلی تعلیم حاصل کی اور صرف ایک نہیں 5 ماسٹر کئے ۔اس کے ساتھ ساتھ و کالت کی ڈگری بھی حاصل کی۔صحافت کے میدان ٹیل خایاں کام کیا۔ کئی معروف شخصیات کے انٹرویوز کر چکی ہیں۔ درس وتدریس کا پیشداختیار کیا کیونکہ بقول اُن کے اس فرایع ہے وہ اپنی آواز زیادہ لوگوں تک پہنچا علی ہیں اور اس ذریعے ہے دوائے کسل کی آمیا ری جا ہتی ہیں جس نے مستقبل کی باگ دوڑ سنجالنی ہے۔ بلاشبراسا تذہبی وہ ہستی ہیں جوقوم کی ڈوبی ہولی ستی واک وقت یارا کا سکتے ہیں۔انہوں نے اپنا پےفرض کس حد تک نبھایا اس کی عواسی وہ بے کررے ہیں جنوں نے ان سے تعلیم حاصل کی۔ 1986 سے ہرسال سیرت نگاری کے مقابلوں میں حصہ کیتی رعی ہیں اور اس سلسلے میں انہیں صدر یا کستان ہے ایوار دہمی لی چکا ہے۔ ان کے مقالا جات وفاقی وزارت نہیں امور کی طرف سے شائع کی جانے والی کتب میں شائع ہو چکے ہیں۔ یہ کوششیں اُن کے اسلام سے گہرے تعلق کو ظاہر کرتی ہیں۔ مذہب سے عقیدت دکھنےوالے قار نین (انشاءاللہ) معنوی امتیارے اے مقیدیا نیں گے۔

PA Society PAKISTAN ONE SITE ONE COMMUNITY

pallable self light of the loss

042-72380146岁

Email: takhleeqat@yahoo.com www.takhleegat.com

حِجَازِيٌ نَزَّارِيٌ قُرَشِيٌّ مُضِرِكٌ رَسَوُلِ اللَّهِ عَنُودٌ عَاقِبٌ شَاهِدُ رَشِيدٌ بِشِيرٌ وَاع شَافٍ مَهدِ شَفِيعٌ عَزيرٌ

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

شكۇر و

صادق

مَامُونٌ

حَفِيُّ

مقتصل

مختث

فأفرألانبا

بحقالله

كليلكو

غندالله

كامل

حافظ

رۇف

زجيو

طبر مُجتبئ

ظسن

مُرتض

لحتاء

مضطف

يلكين

أوكك

مُزَمِّلُ

وكك

ظين ٽاجي

مَنَصُون مِصْبَل

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN



رَسُولُ

لاحم

شهنيلا

شيرو

عَادِلُ

خاتِجٌ

جُوادُ

مذعوه

خطينل

قريب

خطشرة

مُذَكِمُ

مُنِشِو

مكروا

منخوا

لمنسيرة

سِرَاج

خاتطوس

حکیات

كربنوه

يتيوه

نبيحت

كاطن

ظاهرا

آيفرو

أول

رسول